

فان اداره تاليفات اشرفيه برون يوبر گيٺ مان

اہتمام \_\_\_\_\_ منحکت استحق عنی عنه مطبع \_\_\_\_ شرحبیل پربیب مذاف منطبع \_\_\_\_ الرق الیفات استرفیم برن وبرگرانیان التربیب برن وبرگرانیان



ملے کے پتے ارادہ الیمات انٹر فیر بیرن برائر بیان ن مکتبد رحمانید اُردُو بازارالیم اردُو بازارالیم کمتند رحمانید اُردُو بازارالیم کمتند یونیس آباد ن دارالاشاعت اردو بازارالیم کمتند رستند میمی دولا کورلا

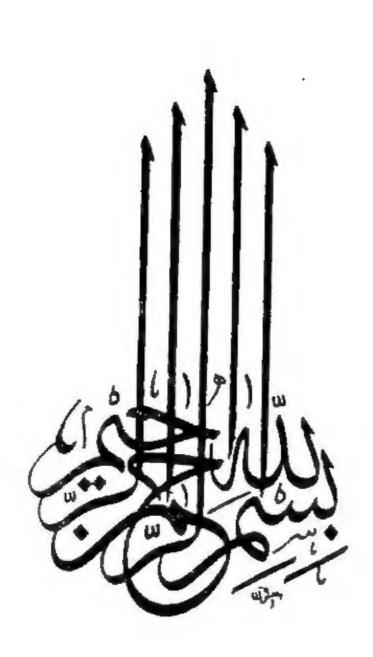

# فهرست

| صفی نمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ت عبدیت (حصه لول) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مقالات حكمت متعلقه دعواية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | میخ کے پاس مدید لے جانا شروری نمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اہے ویرے مربد ہونے کی ترغیب دینامناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (1)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عدر کی دجہ ہے بدیر دکیا جا سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (r)  |
| IA was a series of the series | ضيف اوران السبل ميں فرق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (")  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من عرض کے لئے ہدیدد بنار شوت ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (a)  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تخواه علم كالثمن شيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (1)  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سنت پر غمل موجب پر کت ہے۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (4)  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذ کروشغل میں صوفیہ کی اتباع کرنی جاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (A)  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تواضع من صدے زیادہ مبالغہ در ست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (9)  |
| r•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عبادات میں اعترال مطلوب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (10) |
| مل ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أتخضرت علي كوتمام المباءير فضيلت كلي حا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (H)  |
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The state of the s | (ir) |
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نماز میں شخنے برابر ہوتے چاہئیں.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (ir) |
| rr A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منابہ تورا بمال میں سب سے پڑھے ہوئے تے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (10) |
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | النب شمر كاعدد تحديد كي الني ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (15) |
| † f*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اصل دنیافداے خقلت کانام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (11) |
| شدهان کاکم سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | منروری کام ہے نکال کرغیر منر دری میں نگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (14) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لالیخیاتوں ہے گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (IA) |
| F4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تعناعف اجر کی حد منیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (14) |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جن کے رہے ہیں سوارا نہیں سوامشکل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (r+) |
| PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شخ پراعقاد دا عمار ضروری ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (r1) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (11) |
| FA (************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (rr) |
| rq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خوشی ابطور شکر نقمت ہو تو محمود ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (۲۲) |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Contractor Street January                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,    |

| ايسال تُواب پر اجرت لينا جائز تهين.                                                | (12)  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| سور وَوا تعد كايرْ هنافراخي رزق كاسبب ب                                            | (11)  |
| و عظ کہنے پر این جا کر ضیل                                                         | (rZ)  |
| توسل کی حقیقت اللہ کی محبوب چیزے تعلق ہے                                           | (ra)  |
| تعویز لکھ کر گلے میں ڈالناجائز ہے                                                  | (14)  |
| صدقه میں کسی جانور کون ح کرناشروری نہیں۔                                           | (r*)  |
| بعض د قبق مسائل کو علمائے رہائین می سمجھتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | (FI)  |
| وغوى وجابت س كو حد ماتاب                                                           | (rr)  |
| برچزانی اید صد تک محمود ب                                                          | (rr)  |
| منتقع كيد جواب ديناجات مدددددددددددددددددددددددددددددددددددد                       | (rr)  |
| اصل ردنادل کا ہے                                                                   | (rs)  |
| تحثیر نوا فل کی جائے معاصی ہے رکنا ہم ب                                            | (r1)  |
| ايصال تواب مِن عين شي نهيل پينچتي                                                  | (r _) |
| المال مردوام ے حب قد او ندى حاصل ہو جاتى ہے                                        | (ra)  |
| حسن کاام حسن ظن کی فرع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | (r4)  |
| اشراف نفس كأخيال اشراف نهين ١٣٠                                                    | (100) |
| احتقامت كرامت بافضل بي من مناسب المسام                                             | (٢1)  |
| المخوليا مين محمى كشف بمو تا ب                                                     | (rr)  |
| مريد طالب صادق جو                                                                  | (rr)  |
| ولي را تي مي شاسد                                                                  | ("")  |
| مولانا محمد يعقوب صاحبٌ كي فراست                                                   | (60)  |
| دعامی اوب کاخیال رکھے ۔۔۔۔۔۔                                                       | (٢1)  |
| ہاتھ کھیلانے والایاؤل نہیں کھیلاسکتا                                               | (14)  |
| ہر جمائی شیطان کی طرف سے نہیں                                                      | (MA)  |
| جذب و محبت سر مايه سالک بيل                                                        | (44)  |
| اسوه صرف آنخضرت علی وات گرای ب                                                     | (44)  |
| كشف وكرامت كاطالب نه جونا چا بنت                                                   | (31)  |
| شریعت پر عمل کے بغیر تقرب حاصل نہیں ہو تا                                          | (ar)  |
| کشف حاب نورانی ہے                                                                  | (or)  |
| اصل مطلوب رضائب ۴۸                                                                 | (50)  |

| ا عام صورت من قبول اولى ب                                           | (00)         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| ني صاحب دلايت بھي جو تا ۽ صاحب نيوت بھي                             | (51)         |
| ادالیاءاللہ کو مخار مجھنا شرک ہے                                    | (02)         |
| شيطاني مكاكد به عباريك بوتے بيں                                     | (AA)         |
| اسلام كريم علم ميل علمت ب                                           | (99)         |
| عالى ساحب كا ال نعتيه اشعار كاستاتها                                | (+r)         |
| تجذوب معذور ب المالية                                               | (40)         |
| الشف غير اختياري ب                                                  | (11)         |
| قلب كاور الله كي يادب                                               | (1F)         |
| شيطان آ تخضرت علي سورت عافي تاور نيس                                | (47)         |
| سحالی ہوئے کے لئے عمد نبوت کا دو تا بھی ضروری ہے ۔۔۔ دی             | (12)         |
| أسبت الك مقيقى تعلق فاص كانام ب                                     | (44)         |
| نكمل كوشه نشين اختيار كرنامناسب نهيس                                | (14)         |
| بهمشتسي دروازه مين وافل دولے کا مطلب اولياء الله کي راوير چلتا ہے   | (AA)         |
| عال اور مقام میں فرق ب                                              | (19)         |
| طاعت کی دیما تیول نه ہوئے میں کئی حلمت ہے۔                          | (4.)         |
| غلام كور ضاد شليم اختيار كر في جائية                                | (21)         |
| الال العلق كوغد موم ند مجميد                                        | $(\angle t)$ |
| تمام كمالات عظائے حق ين                                             | (Zr)         |
| اختلاف تعبير كاخشاء ٧٠                                              | (44)         |
| ايران تعمد ين اختياري كانام ب                                       | (40)         |
| ا يمان اور اطميزان الك الك چيزين جين                                | (21)         |
| منده کی مشیت اور الله کی مشیت میں فرق ب                             | (22)         |
| مولود شریف میں مفاسد نہ ہول تو بھی مقتدا کے لئے شرکت درست میں ۔ ۔ ۹ | $(\angle A)$ |
| غماة مين خيالات كالانامنع ب.                                        | (49)         |
| عادت لئے امیاب کار ک جائز تمیں 10                                   | (A+)         |
| دوام ممل نافع ب مستدر من        | (AI)         |
| الله تعالیٰ کے لئے جمع کا صیغہ شال عظمت کا میان ہے                  | (Ar)         |
| عماز مين الفائل كو توجد سے پر حمناد الله خيالات ب                   | (Ar)         |
| مِلے ذکر اساتی، پیمر قلبی ۔ پیمر مراقبہ ب                           | (A")         |

| ایل سنت دالبُهاعت کو عقائد کی وجہ ہے عقراب نہ ہو گا ۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (40)       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| تاویل کرتے والا کافر شیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (rA)       |
| غنا كے لئے جزب البحر اور يامغني كادرد بحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (AZ)       |
| كيفيت استغراقيه كمال نهين المستعرب المس | (۸۸)       |
| فناء فنس کے بعد مجازی حسن میں رغبت نہیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (A4)       |
| كالمين شريعت وطريقت كے جامع ہوتے ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (90)       |
| حفرت عاجي صاحب كثرت عبادت مي متازق الص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (41)       |
| حفرت حاجي صاحب كانداز تربيت انتائي شفقانه تقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (9r)       |
| سالكان طريق من بايم محبت والفت بوني جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (4r)       |
| الشف وغيره خابات بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (90)       |
| جارول سلسلول كامتعود نبيت معالله كاحسول ي مدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (45)       |
| دعز ت جي صاحب من خن ادر كرم كاغلبه تما 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (91)       |
| نبت حضوري كاحسول غيمت ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (44)       |
| سائل مختلف نیمامیں حق جو نے کا حمال دو تول طرف جو تاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (AA)       |
| سحاق كويرا كمتاكسي طرح بهي جائز نميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (44)       |
| ذكرے مقصور صرف رضائے حق ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (100)      |
| شكل بدل ليناكوني كمال نسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (1+)       |
| اولیاءاللہ کودورے یکارناجائز شیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (I-r)      |
| حطرت میال جی صاحب کی دعات بینائی در ست دو گنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (HP)       |
| الله تعالى كے انعامات داحسانات كى كوئى صد تمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1+1")     |
| اینوقت کو منروری امور بیل صرف کریں ۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1.0)      |
| ایک سالک کے لئے کمل دستورالعمل میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (1.1)      |
| مجاد لات معدلت متعلقه دعوات عبديت (حصه اول)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| استادر قوم كامصداق الك الكب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1)        |
| اردو اور عرفی کادروش فرق ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(r)</b> |
| یر ا آدی طالب حق بن کر آئے تواس کی ہم نشینی معفر نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (r)        |
| جاد و کر معجز ہ کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (~)        |
| تفاعف اج قرأت حقيقيه يرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (4)        |
| مضمون عديث كي اكي لطيف توجيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (٢)        |
| شوال میں تعنائے رمضان ہے شوال کے چھر دوزوں کی فضیلت عاصل ند ہوگ ۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (4)        |

| نابالغ دوسرے کوالصال ثواب کر سکتاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (A)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| اشغالِ تصوف بيلور علاج بين اور تقليد فمخفى كالتقلم ضرور الب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (4)  |
| علماء کسی کو کا قر شیس بیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| الله تعالى كے مقابلہ ميں حاكم كازيادہ توف طبى ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (11) |
| مز ارول پر پچول چرهانا عیت ہے ۱۸۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (IF) |
| بعد میں پیدا ہونا فضول ہونے کی ولیل شیں میں میں است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ir) |
| نقشہ نعل شریف اور ای طرح کے چڑے کی نعل میں فرق ہے۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (10) |
| قار كاعازه قرائ عمراب مستحد المستحدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (14) |
| مستبعداور عال ہوئے من زمن آمان کافرق ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (11) |
| مخددم كوراحت پنچانااصل اوب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (14) |
| متوحش عنوانات اختیار کرناخلاف ظلت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (IA) |
| معتول في الله شمداء عيده كريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (19) |
| ۸٦ کي اي تي يو تا تعن يو تا تعن او تا ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (re) |
| انبیاء کرام جامع نضائل ہوتے ہیں.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (ri) |
| آ تخضرت الله نبي معصوم بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (rr) |
| عدم الفعل اورترك الفعل مي قرق ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (rr) |
| اسلام میں نظام حکومت جمہوری تمیں شورائی ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (rr) |
| اسلام تکوارے میں پھیلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (ro) |
| ابدی جنم بغاوت اور کمالات خداو تدی کے اٹکار کی سزا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (P1) |
| مقالات حكمت (متعلقه حصددوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| مظرات شرعيه پر مشتل امر کی اجازت نبین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1)  |
| الل جذب كى محبت سے فائد و شيس ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (r)  |
| ثر بيت مر تام رحت بي المسالة ا | (r)  |
| اسائے البنیہ کی تجلیاں ہروقت ہوتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (4)  |
| احكام محكو في بهى امر اللي بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (4)  |
| د نیا کے مفافر بے حقیقت ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (r)  |
| ذاكر كوصرف ند كورير نظر رتهني جائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (4)  |
| قوت متغیلدے و موکد ویناورو لی کے خلاف ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (A)  |
| احوال باطنی کی تشخیص شخ کال می کر سکتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (4)  |
| وېې چېزول کې چوس شيس کر ني چا يخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1-) |
| 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |

| 3                                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ر دُياصالحه كو قرب حن ميں كو كي دخل نہيں                                              | (11)  |
| تمام مجازین ایک درجہ کے نہیں ہوتے                                                     | (11)  |
| حالی صاحب کے خانفاء میں حضرت کنگوی کا مقام بہت بلتہ تھا۔۔۔۔۔ ع                        | (Ir)  |
| حضرت تعانويٌ كو حضرت عاجي صاحبٌ في بلادر خواست بيعت فرماليا ٩٨                        | (IM)  |
| سنت كارات كمال اعتدال كاراست بسيست كاراست كمال اعتدال كاراست بسيست                    | (13)  |
| مولانا گنگوی ادر مولانا نانوتوی مرادیس                                                | (11)  |
| حقوق العباد کی اوا میگی ضروری ہے                                                      | (14)  |
| تدریجی اصلاح میں نفخ زیادہ ہے۔                                                        | (IA)  |
| نعمت د کھے کر متعم کویاد کرے                                                          | (19)  |
| جسمانی صحت کاخیال دیکھے                                                               | (**)  |
| مقیم اسافرال کے سلام چیر نے کے بعد اپنی رکھتوں میں قرآت تہ کرے اوا                    | (11)  |
| تمام اختیارات الله تعالی کے پاس میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | (rr)  |
| حضرت النكوي كى توجه ي قلب جارى مو كميا                                                | (rr)  |
| حضر ت حاجی صاحب کے تعلق بالواسطہ بھی نعمت کبریٰ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | (rr)  |
| اسباب پر شیں مصبب الاسباب پر نظر جونی چاہے                                            | (40)  |
| تعلیم کافا کدوز نده بر رکول ہے ہوتا ہے ۔                                              | (F4)  |
| ذاكر كو كھائے بينے ميں كى تـ كرنى چائے                                                | (r L) |
| عالم مثال آسال اول برہے                                                               | (ra)  |
| حضرت شيخ المند هي كمال درجه كي تواضع تقي                                              | (F4)  |
| و کا نف ہے زیادہ تھیج اخلاق ضروری ہے                                                  | (r+)  |
| معاطلت میں صفائی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔۔۔۔۔ معاطلات میں صفائی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔۔۔۔ | (r)   |
| بیعت کے وقت سر کے بال کر واٹا عبث ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | (rr)  |
| علم یواسطه و خی رحمت بی دحمت بی دست می داند.                                          | (rr)  |
| صحت کی دولت سلطنت سے بڑھ کر ہے                                                        | (rr)  |
| معرفت قطرات كاطريقة                                                                   | (ra)  |
| نمائش بخرض جلب عزت نفس منع ہے                                                         | (r1)  |
| تغوي بديه كاسب قريب مو توليماً مناسب نهيل                                             | (r2)  |
| عبادات کی ظاہری صور تیں بھی مقصو دبالذات ہیں                                          | (rA)  |
| ما تکه کی عبادت زیاده تجیب شیس                                                        | (54)  |
| تشد و مطلوب شین ۱۱۱                                                                   | ("+)  |

| lit.  | اخلاق رذيله كالماله متسووب بازاله نسين                | (~1)  |
|-------|-------------------------------------------------------|-------|
| 04°   | تادیل سے تحبیر زائل شیں ہوتا                          | (rr)  |
| li P  | منجد بين تنفه كرو شوكرنا جائز نهين                    | (rr)  |
| 117   | امير كثرت رائكا يله منين                              | (rr)  |
| ltr"  | جهال اسلام شعيل مينجاو بال تبلغ واجب ب                | (ra)  |
| ur    | ریل گاڑی کے تل ہے و ضوو غیر و کرنا جائز ہے            | (٢٦)  |
| 115   | احكام من حكمتين وموغرة ملاستى ك طلاف ب                | (٣∠)  |
| 115   | عذاب وتواب سب حسني بين                                | (r'A) |
| 04    | معسیت کے تفاضے پر ہر گز عمل نہ کرے                    | (64)  |
| DZ.   | فقراء بعی فی الجملہ ہمارے محسن ہیں                    | (a+)  |
| 04 .  | منتلی کی حالت میں صدقہ کی فعنیات زیادہ ہے             | (61)  |
| JIA.  | تمتر فرقول سے عدد خاص می مراد ہے                      | (ar)  |
| li A  | وسادس غيرا تقياريه خلاف كمال نهيس                     | (or)  |
| 114   | التطاعت كبادجود فن ندكر في دالا يهودونصادي كم مثابه ب | (১৫)  |
| 164 , | سفر ج میں ال تجارت نے جانا بہتر ہے                    | (۵۵)  |
| Ir-   | ہر ل پر اے علاج ہو تو گنجائش ہے                       | (61)  |
| 11"+  | احتدال میں سلامتی ہے                                  | (34)  |
| iri   | ہرانسان میں اللہ تعالی کی محبت فطیری ہے               | (an)  |
| irr   | کشف کو قرب حق میں کوئی و خل شیں                       | (54)  |
| irr   | تغويض شعار كالمين ب                                   | (1+)  |
| (rr   | مخلوق ہے انکل علیحد وربیتا کمال شمیں                  | (IF)  |
| irr   | چھوٹوں کی تعظیم دلیل توامند نہیں                      | (11)  |
| ire   | حلاوت كرية والاالله تعالى كوسناتاب                    | (1r)  |
| IFF"  | طلب متسود ہے نہ کہ وصول                               | (nr)  |
| irr   | تفویض ور ضامر مایه سالک ب                             | (45)  |
| (PP   | بلا ضرورت اجتماع موجب خطرب                            | (11)  |
| ma .  | بم امور معاشر من محى احكام نبوت كيابندين              | (14)  |
| Ira   | شعبده سب طبعی تنفی پر سبنس او تاب.                    | (11)  |
| irs.  | مدید دے کر دسید طاب کرنا خلاف تنذیب ہے                | (14)  |
| IFY . | معاقی کرتے ہوئے میدویاناروا ب                         | (24)  |
|       |                                                       |       |

| 17.4      | میشن سے کوئی کام اوا ہے ہر میدوینار شوت ہے۔<br>میشن سے کوئی کام اوا ہے ہر میدوینار شوت ہے۔ | (21)  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 14.4      | علماء يروتيادي ضرور تون بيدية خبرجونة كالمعتراض غلدب                                       | (Zr)  |
| IFT       | مريد ۽ و ناضعف د مانج کا ملاح شيں .                                                        | (∠r)  |
| IT Z      | » رکول کے باس جاتے جو نے ہدیہ کا انتز ام در سے شیں                                         | (_~)  |
| If A      | عشر ت ما بی صاحب کے علوم و تبی تھے                                                         | (23)  |
| 11.9      | بلى شرورت اينائ محتمل نزاع ب                                                               | (21)  |
| 11"+      | ۔ ذِکر اللہ نفس میر جہاد ہے ڈیا وہ شاق ہے                                                  | (44)  |
| ]["+      | ادمشار قلب اختيادي ب                                                                       | (ZA)  |
| 11"+      | سے فیانشہ کی کوئی انتہاء نہیں                                                              | (∠٩)  |
| m         | يغير اجازت کسي کي تح پرات کوه ليخنا گناه پ                                                 | (A+)  |
| 1171      | مشغور فخنس کے مائے تاثیر کر س والانتظار نہ کرنا جا ہے۔                                     | (AI)  |
| ) for the | انمازيز هنة جوينة وومرول كي تكليف كاخيال ركحاجات                                           | (Ar)  |
| ırr       | سوایا نامجمد یا تقوب صاحب نمایت دو را ندیش تخیر                                            | (Ar)  |
| orr.      | مقامات مطلوب بين                                                                           | (A#)  |
| irr       | كشف كونى قابل التفات جيز شين                                                               | (45)  |
| 1100      | وباؤة ال كريبنده وصول كرنا جائز نهيل                                                       | (44)  |
| 17.5      | مسلن نے یا س جائے ہو ہے کی کوس تھے لئے جانامناسب نہیں                                      | (∧∠)  |
| 115.4     | مہتمدیٰ کے ہے دعظ کہناورست نہیں                                                            | (44)  |
| 1873      | جو هخص الني اصلاح نه جهيئ سرى اصلاح شيس مرسكت                                              | (A4)  |
| ITZ       | كافر عقلا بهي مذاب مخلد كالمستخلّ ب                                                        | (4+)  |
| (PZ       | ا ہر ئىس د تاكس : كر وشغل كا ابل نہيں                                                      | (91)  |
| ITA       | وجدحات غريبه محموده غالبه كانام ب                                                          | (ar)  |
| HT A      | تصوف کے مالات عام زندگی میں بھی انسان پر گزرتے ہیں                                         | (9r)  |
| 1179      | احوال قابل التفات نهيس ءاصل چيز ايتار شريعت ب                                              | ( ar) |
| HT F      | عامی کے لئے تمازین ترجمہ کی طرف، حیال موجب تشویش ہوجاتا ہے                                 | (45)  |
| irr       | ايبارد پيه خالص چاند ي ي كے علم ميں ہے                                                     | (41)  |
| ነሮድ       | شرعاتمام سودي معاملات بكسال بين                                                            | (44)  |
| 155       | معوم ہلوی کی رخصت امورا نتند نیہ میں ہوتی ہے ،                                             | (94)  |
| ir m      | فصل ووصل آیات منقولی ہے                                                                    | (99)  |
| , [*]     | اشعار كامطلب                                                                               | (1**) |
|           |                                                                                            |       |

## مجادلات معدلت (متعلقه حصد دوم)

| 10.2  | حق معرفت ادراک عدم عرفان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (c)  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| IMA   | مغلوب الحال كاساع وليل جوازنتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (r)  |
| 1771  | تامير تخل دالي حديث مشوره پر محمول ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (r)  |
| ے ۱۳  | کفار کو دینوی نعتیں صور پالتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (~)  |
| II" A | بر حیله غرض شریعت کوباطل منی <i>ن کر تا</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)  |
| IMA   | حضور علیقے پر شیطانی د سوسه کالڑ شمیں ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (۲)  |
| 1019  | ہر صحافل مینند کی و متعمد کئ ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (2)  |
| P "11 | رافضيه كالتحكم مربده كاساب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (A)  |
| 12+   | معنابیہ کے باہمی مشاجرات کی وجہ ۔۔ کسی کو مطعون کرناورمت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (9)  |
| 12+   | مر زامظمر جان جانال کے ایک قول کی شریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (1+) |
| Fai   | علاء كا نفقه قوم برواجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (11) |
| 132   | قرب مقصوده میں ایمار جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (14) |
| 150   | قر آن جمید کو قبر میں و فن کرنے کی و صیت جائز نسیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (ir) |
| 124   | مسلمان کا عبادات میں تمسل طبعی جو گاا حتفادی شبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( ") |
| 124   | جزئی فضیلت ہے تمام سی پر پر افضلیت نامت شمیں وو ئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (13) |
| 120   | شريب كاقانون نمايت سل ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (11) |
| ددا   | الله تحالی کاکار مهدون جوارح ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (14) |
| 133   | حلاوت حقیقی اور حلاوت محکم میں فرق ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (IA) |
| 124   | مغبوب الحال ہو نا كمال كے منافی نہيں ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (19) |
| 104   | سعاصی کوچھوڑئے پر جومشقت ہوتی ہے موجب اجر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (**) |
| 13 A  | ا کیک طاعت کود وسر ی طاعت کاذر ایبه مانادر ست ہے۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (ri) |
| 154   | تقتریر تمیر کے مساعد جوتی ہے۔ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (rr) |
| 141   | تيك فال ليناجا رُنه به فالي جائز نهيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (rr) |
| 1111  | قدرت کا تعنق ضدین ہے ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (re) |
| 145   | عور تول کے خروج میں فقنہ کا تعریشہ ہے .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (ra) |
|       | تمييدمقالات حَلت (حسد سوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 144   | نایاک بھی پاک ہوجاتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1)  |
| ITP.  | گناہ کے نقاضے کے باوجو در کناا نسانی جوہر ہے ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (r)  |
| 141"  | مِدِيرِ کے آداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (r)  |
|       | The state of the s |      |

| HTM.  | اصل چز تعلیم ہے، سیعت معین ہے                                                                                     | (r)          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FMA , | علماء لوگول کو عقائد کفریہ ہے آگاہ کرتے ہیں.                                                                      | (د)          |
| 147   | دولت ہے راحت حاصل نہیں ہوتی ۔                                                                                     | (1)          |
| 144   | رو سے بیر است میں میں ہیں ہوں ۔<br>وین بیں اپنی طرف ہے زیاد کی کر نابد عت ہے .                                    | (2)          |
| MZ    | و بن بارس خواد او او معرف ہے۔<br>تا سیت باطنی خداد او او معمت ہے                                                  | (A)          |
| 112   | عب بر نسیں مسبب الاسباب پر نظر ہونی جائے                                                                          | (4)          |
| INA   | جب پر میں مسبور بب پر مادر سے ب<br>چراغ کو پیونک ہے گل برنادر سے ب                                                | (1+)         |
| ITA   | برین و پر بعد سے میں رہار ہو ہے ۔<br>ایک خواب کی تعبیر                                                            | (0)          |
| 179   | میت ورب کی تبیر<br>ایک اور خواب کی تعبیر                                                                          | (r)          |
| 144   | مبیں در توجیق مبیر<br>نجاست کفر کے ساتھ مسی خونی کا متبار نہیں                                                    | (ir)         |
| 244   | ب سے سرے ماری موں ہے۔<br>علماء کو کم ہمت یا ہے کار سمجھ ناوائی ہے                                                 | (")          |
| 141   | انکم ٹیلس ز کوۃ نہ دینے کی سزاہے<br>انکم ٹیلس ز کوۃ نہ دینے کی سزاہے                                              | (13)         |
| 141   | معنی کرائے کو تفصیلی سلوک نے کرنے کی ضرورت نہ تھی ۔<br>معنی کرائے کو تفصیلی سلوک نے کرنے کی ضرورت نہ تھی ۔        | (13)         |
| 141   | سیر فی اللہ کی کوئی اختاء شیں<br>سیر فی اللہ کی کوئی اختاء شیں                                                    | (14)         |
| 121   | بر کام بریکھ وقت لگتاہے<br>مرکام بریکھ وقت لگتاہے                                                                 | (14)         |
| 127   | ہرہ اپر چھوٹ ساہے<br>گفار کی تمام ریاضتی ہے کار میں                                                               | (14)         |
| 127 . | محان من ریا مل به مارین<br>محض محیت طبعی مقبول نهیں                                                               | (7+)         |
| 147   | انسان امور غیر اختیاریه کامکلف نهیں ہے                                                                            | (ri)         |
| 141"  | یروں کے ذکرے قلب میں ظلمت بیدا ہوتی ہے.<br>رول کے ذکرے قلب میں ظلمت بیدا ہوتی ہے.                                 | (11)         |
| 120   | یروں ہے ہر سے سب میں مہتے ہیں ہوں ہے.<br>یز رگول ہے تعلق ہر حال میں نافع ہے                                       | (rr)         |
| 14°   | یور وں ہے۔ انہم حال میں مان ہے۔<br>چیا نے میں دائیں بائیں کا فرق شیں ۔                                            |              |
| 126   | چباہے میں اور یہ این فائر میں ہیں۔<br>انسان کے قومی باطنہ بلیں انتہائی قوت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | (rr)<br>(rs) |
| 120   | السان کے توقی باطقہ بیل اسمان توت ہے۔<br>بدر گول کی صحبت سے فلامری امر اغل بھی دور ہوتے ہیں۔۔۔                    |              |
| 120   |                                                                                                                   | (r1)         |
| 140   | مانے کی مجلس اثرے خال مہیں<br>مذالے کی مجلس اثرے خال مہیں ۔ آ                                                     | (12)         |
|       | اللہ کے نام کی تا تیم ہر حال میں طاہر ہو لی ہے                                                                    | (FA)         |
| 123   | تماذ کایا ہے ہوئے کے لئے تعوید نہیں ، تدبیر کی ضرورت ہے<br>مروحہ اللہ ہے کا                                       | (rq)         |
| 144   | الله تعالى بر توكل                                                                                                | (r•)         |
| 122   | چشتیہ کے ہاں شورش اور نقشبند سے ہال سکون ہے                                                                       | (r1)         |
| 122   | سلسلہ میں داخل ہوئے کی ہر کت ضرور خاہر جو تی ہے<br>چور مر                                                         | (rr)         |
| 122   | سنتنج محض واسطه قيض ہے .                                                                                          | (rr)         |

| 122   | علم ہے صحبت کا درجہ زیادہ ہے ۔                                               | (""   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| IZA,  | تصوف میں اصل اخلاق ہے                                                        | (ma)  |
| 144   | گذشته صدی کے مجد د حضرت سیداحمہ شہید تھے ۔                                   | (F1)  |
| 149   | یز ر گول کی پر کت ہے جیکہ بھی بااثر ہو جاتی ہے                               | (r4)  |
| 149   | و قوع كرامت ير ذر أحي لَكْمَابِ                                              | (FA   |
| 149.  | ه جي صاحبُ فن تصوف ڪ مجد و تھے                                               | (ma)  |
| 14+   | انسان کی تخلیق کا صل مقصد یم کی ہے .                                         | (4.4) |
| 14+   | ىيە نىتۇل كادورىب                                                            | (6)   |
| IAI   | ا پنے عیوب کی قکر کرتی جا ہے۔۔۔۔۔۔۔                                          | (mr)  |
| IAI   | راالہ الااللہ کے کامطلب بورے دین کابامد جو تاہے                              | (rr)  |
| IAT   | ز ک <sub>ه مسل</sub> طی کافران نعل سر                                        | (ee)  |
| IAF , | ر کے روہ کر کے رہے۔<br>نعت رسول علیا ہے کے ساتھ امتباع رسول علیا ہی ضروری ہے | (ra)  |
| (AP   | مصلحت کی وجہ ہے بعض محارم شرعی ہے بھی پر دہ کرنا جائے                        | (mm)  |
| IAM   | رائے کا مذاق بدل کیا                                                         | (r z) |
| IAM   | حصرت شهيد ير توحيد كاب صدغلب تفان                                            | (MA)  |
| IAS   | توجه كالتعنق قوت خياليه ہے                                                   | (19)  |
| IAT   | درود شریف بلذات قرب ب                                                        | (6+)  |
| FAT   | ملکیل توبہ کے ہے آ کارر شدوصلاح کا المهور بھی ضردری ہے                       | (ai)  |
| IAZ   | اخلاق ر ذیلہ کے مقصاء پر عمل نہ کر ۔۔                                        | (ar)  |
| IAZ.  | علماء کو فتوکی دیے میں نر می تہ کرنی جائے                                    | (ar)  |
| JAA., | ناائل كو كتاب شيس للصني جائة                                                 | (ar)  |
| 1 /4  | تضوف حاصل کر نافرض ہے                                                        | (۵۵)  |
| 19+   | مخلف العلائد لوگول کے جلنے میں شرکت نہیں کرنی جاہتے                          | (61)  |
| 19+.  | محبت كى كشش عقيدت ئاده ب                                                     | (34)  |
| 191   | فقراء مارے محسن جی                                                           | (an)  |
| 191   | مطلب اس کاکہ اینے کینے ہے دوسرے کوافضل نہ سمجھے                              | (29)  |
| 191   | اعزہ ہے مکنانز کہند کرے                                                      | (4+)  |
| 191   | مبتدی کے لئے وعظ کمنامنا سب نہیں                                             | (11)  |
| 191   | ميلاد مين قيام كي حقيقت                                                      | (11)  |
| 195   | غیر کی نقالی اعث ذلت ہے۔                                                     | (1r)  |
| IAP   | 18 18 No. of a second                                                        | Curry |

| 1917       | للة القدر كے أكثر صدى عبادت قل في طرح ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (10)  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 191        | سنر جی سنر مشت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (rr)  |
| 161.       | منشات کی تیاری شرب اعالت گناه ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (14)  |
| 1817       | حقہ نوشی بعض رکات سے محروی کا سب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (14)  |
| 695        | ادکام الی کی بے و تعتبی بے دی نے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (19)  |
| 190,       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (4.)  |
| 194        | برشد کے یاس کم از کم معون دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (41)  |
| 144        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (41)  |
| 144        | شادی خمایت آسال چیز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (zr)  |
| 194        | حعرت عليم الأمت كو تائد نبوى المصفح عاصل متى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (40)  |
| 19.6       | نزع میں شدت وسمولت کا تعلق توت مزاج ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (44)  |
| IAN.       | آنخفرت علی کے جیمے و کھنے کی اللیف تو جید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (41)  |
| 199        | چەلا كە آدم بىداكرنے كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (44)  |
| 199        | انسان روح کانام ہے جسم کاشیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ZA)  |
| ***        | رسول الله الله الله كالمورونياض مشغول او ناتوجه الحالت التي على معمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (49)  |
| <b>***</b> | انماء عليم السلام كابر بإلى إلياتريب كياني السائريب المائي السائرين المائرين المائري | (٨٠)  |
| 7+1.       | تصور شخ دفع خطرات کے لئے تعلیم کیاجاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (At)  |
| r•r        | وماری و غیر و کے لئے عملول کے موثر نہ ہونے کی تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (Ar)  |
| r•m.       | مهمان کو کمی قدر کھانام تن میں چھوڑد بناچاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (Ar)  |
| r+r        | تلادت کی کیسٹ کو بے و ضوچھونا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (A#)  |
| rem .      | حضرت موتی کو نظر آنے والا نور محکوق بلاد اسطہ تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (۸۵)  |
| T+0        | بنیاک کلوخ سے دوبار واستنجاء کرنا جائز نمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (YA)  |
| r+4        | تماز، خلاوت اور ذکر کے درجات کی تفاوت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (AZ)  |
| T-0        | تذر معلق کی ناپندید کی عارض کی دجہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (AA)  |
| F+1        | رؤيت ہلال ميں تار کی څېر معتبر شيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (A4)  |
| r•1,       | كالاك آينول مين تفسيري تكته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (9+)  |
| r-2        | مراقبه موت پرددام نہ کرے۔ میں میں میں میں میں میں میں ایک میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (41)  |
| Γ+A ,      | ا مک آیت کی سیح تنسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (4r)  |
| ۲•A ,      | طعام الله تار شجرة الزفوم برن فلما تَجَلَّى رَبُّهُ كَي تَعْمِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (4m)  |
| r-9        | فَلَمَّا تَبِخَلِّي رَبُّهُ كَي تَغْيِرِ نا نا نام الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (90") |
| r•9 ,      | مد قات داجه کے علاوہ محل ال میں مستحقین کا لائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (96)  |
| r•4 ,      | ديعماطل <u>ڪ</u> ئي مورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (FP)  |

| روبے کے لیمن وین میں می بیشی جائز شعیں۔ ۲۱۰                            | (4∠)  |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| به می کی دارات جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | (4A)  |
| وسوسياعث قم شين بوناع استخد                                            | (44)  |
| طریق سیح پر ملنے کا تھین بھی بہت یون داست ہے                           | (1++) |
| قاب قوسين کي توجيه                                                     | (1+1) |
| مجاد لاست معدلت (حصه سوم)                                              |       |
| آخضرت الله كورد ارى من جسد عضرى كرساته معراج موتى                      | (1)   |
| كافر كے لئے لدى عذاب من كوئى تللم نسين ٢١٢                             | (r)   |
| جربیہ ملنے کاوسوسہ اشراف نفس میں وانفل نہیں                            | (٣)   |
| منصیت معاصی کی نحوست سے آتی ہے                                         | (")   |
| الله تعالی کو کلام کے لئے کمی آلہ کی ضرورت سیں                         | (4)   |
| يهودونساري دنياد آخرت شل مغضوب عليهم بين.                              | (1)   |
| دعالوز توجه متعارف الك الك بين                                         | (4)   |
| احكام كى علتي دريافت كرناول من حق تعالى كى عظمت كم مون كى دليل ب. ١١٧٠ | (A)   |
| علماءے تعلق رکھنے شبہات خود حود رفع ہو جاتے ہیں                        | (4)   |
| ياشخ عبدالقادر شيئا لله كاوظيد يزهناجائز نهين                          | (1+)  |
| معرفت خداد عرب بری دولت ب                                              | (11)  |
| دین کو ضائع کر کے د نیوی ترقی کر ناکو کی کمال شیں                      | (ir)  |
| توجد متعارف عن الموفياء قابل تركب                                      | (11") |
| ×رگ کے عام کا جاتور ق کر عاجرام بے                                     | (10)  |
| قبیل تکم طبی نقاضے پر مقدم ہے                                          | (10)  |
| ال حق کے کلام میں مشرور فاتادیل کی جاتی ہے۔                            | (ri)  |
| و تده کو محی ایسال تواب جائزے                                          | (14)  |
| تمام امور کی ذمه داری علماء پر والنازیاد تی ہے۔                        | (IA)  |
| اردارے کیفیات ظمور میں آسکتی ہیں                                       | (19)  |
| تماز جنازه میں تجھیلی سف اضل ہے                                        | (r.)  |
| مسلمان كى ناقر مانى الله تعالى كو كوار أنسيل                           | (rı)  |
| حضور علية كامزاح قرما تاوجه ضرورت تعاليد                               | (rr)  |
| كانم الله عده و في كلام كوريكار و كرناجائز ب                           | (rr)  |
| بغير پڙھے حديث پڙھانا جائز نسيل.                                       | (rr)  |
| تی فی فنڈ کی رقم لیٹا جا کڑے                                           | (ra)  |
|                                                                        |       |

## 0 مقالات حكمت 0

#### متعلقه دعوات عبديت (حصه اول)

## (۱) شیخ کے پاس ہریہ لے جانا ضروری نہیں:

ایک و فعد ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ جو الترام کرتے ہیں کہ جب شیخ کے پاس جائیں کچھ نہ کچھ ہدیہ ضرور پیش کریں 'اس میں دو خرابیاں ہیں۔ ایک کانو نقصان طافب کو پہنچتا ہے۔ مشلایہ کہ اتفاق سے کچھ ہدیہ موجود نہیں اور شیخ سے ملنے کو جی چاہاتو رہ گئے 'نہ ہے۔ دو سری خرابی شیخ کے حق ہیں یہ متصور ہو سکتی ہے کہ جب ان پر نظر پڑی 'جی میں خیال آیا کہ کچھ ملے گا۔ ای ضمن میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ بعض لوگ جو مصافحہ کرتے ہوئے روبیہ ہاتھ میں دے دیتے ہیں 'یہ بہندیدہ نہیں۔ بعض لوگ جو مصافحہ کرتے ہوئے روبیہ ہاتھ میں دے دیتے ہیں 'یہ بہندیدہ نہیں۔ کیونکہ مصافحہ سنت ہے اور اس سنت اور عبادت کا اجتماع اور کموث ایسی چیز کے مائھ شی جو صورت میں دنیا ہو۔

## (٢) این پیرے مرید ہونے کی ترغیب دینامناسب نہیں:

ارشاد ہوا کہ مرید کو یہ نہ چاہئے کہ اپ شخ سے لوگوں کو مرید ہونے کی ترغیب دے۔ اس سے عوام کو شخ کے حق میں بد کمانی پیدا ہوجائے گی۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ اس نے اپنے چیلے چھوڑ رکھے ہیں کہ لوگوں کو گھیر گھار کرلائیں۔ اور ادلیاء اللہ سے بد گمانی سخت ہلاکت کا موجب ہے۔ البتہ شخ کے کمالات بیان کرنے میں مضا کقہ نہیں۔

## (٣) عذر کی وجہ سے مدید روکیا جاسکتا ہے:

ار شاد ہوا کہ اکثریہ خیال ہو تا تھا کہ بعض لوگ ایساہ ہے چیش کرتے ہیں کہ
اس میں یا تو ان پر بار ہو تا ہے 'یا خود اپنی طبیعت پر۔ اور بی چاہا کرتا ہے کہ روکیا
جائے۔ گر ہویہ کا رد کرتا چو نکہ خلاف سنت ہے 'اس لئے طبیعت میں خلجان ہو تا
تھا۔ لیکن ایک حدیث میں سمجھ میں آگیا کہ رد ہدیہ کا یہ بھی عذر ہوسکتا ہے۔ لیمی
رسول الله سال آلیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آگر کوئی خوشبو پیش کرے تو لے لیا کرو۔
علت میں اس کے ارشاد فرماتے ہیں: فانه خفیف المحمل۔ اس سے معلوم
ہواجو چیز تقیل المحمل ہو 'لیمیٰ اس کابار دینے والے پر پڑے یا خود اپنی طبیعت پر '
واس کو رد کرنا جائز ہے۔

#### (٣) ضيف اور ابن السبيل مين فرق ہے:

ارشاد ہوا کہ ایک ہو تاہے ضبیف 'لیعنی مہمان۔ جو صرف محبت کے طور پر ملاقات کے لئے آیا ہو۔ اس کا حق علی سبیل التعبین خاص اس شخص پر ہے کہ جس کی ملاقات کے لئے آیا ہو۔ اور ایک ہو تا ہے مسافر۔ ابن السبیل آیا تھا کمی اور کام کو۔ کمالاؤ ملاقات ہمی کرتے چلیں۔ سویہ ابن السبیل ہے۔ اس کا حق سب جیران پر علی سبیل الکفایہ ہے۔

## (۵) کمی غرض کے لئے ہدیہ دینار شوت ہے:

ارشاد ہوا کہ بعض لوگ ہدیہ پیش کرتے ہیں اور ان کا مقصود کوئی دنیوی غرض کی تحصیل ہوتی ہے۔ سویہ ہدیہ نہیں 'رشوت ہے۔ اور بعض کی غرض جواب استفتاء وغیرہ ہوتی ہے۔ سویہ اجرت ہے۔ اور بعض کی غرض تواب آخرت ہوتی ہے۔ سویہ اجرت ہے۔ اور بعض کی غرض تواب آخرت ہوتی ہے۔ یہ صدقہ اور خیرات ہے۔ ہدیہ صرف وہ ہے کہ جو بلا غرض دنیوی وا خروی صرف تعطیب خاطر مسلم کے لئے محبت ہو۔

## (Y) تنخواه علم كاثمن نهيس:

ارشاد ہوا کہ فقہاء نے جو اجرت تعلیم کو جائز لکھا ہے تو وہ در حقیقت مثمن علم کا نہیں۔ بلکہ اجرت ہو تا تو بدون علم کا نہیں۔ بلکہ اجرت ہو تا تو بدون حصول علم کا نہیں۔ بلکہ اجرت ہو تا تو بدون حصول علم واجب الذمہ نہ ہو تا۔ حالا نکہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو اجرت پر قرآن یاد کرائے اور اس کو یاد نہ ہو تو اس شخص کی سعی اور مصروفیت کابدل اس لڑکے کے سمریراہ پر علی سبیل الاجرت واجب ہوگا۔ قرآن یاد ہویا نہ ہو۔

#### (2) سنت پر عمل موجب برکت ہے:

ارشاد فرمایا که بجائے جاذب کاغذ کے طریقہ مسنونہ بینی استعمال تراب میں دو فاکدے ہیں۔ اور مٹی دو فاکدے ہیں۔ ایک تو بید کہ بعض دفعہ جاذب سے حروف بگڑ جانے ہیں۔ اور مٹی ڈالنے سے سالم رہتے ہیں۔ دو سمرے بموجب ارشاد نبوی هو انتجاح للحاجمة موجب برکت ہے۔ کیونکہ اس میں اظہار عبودیت وانکساری ہے۔

# (٨) ذكرو شغل ميں صوفيہ كى اتباع كرنى جائے:

ارشاد ہوا کہ جواز عدم جواز میں تقلید اپنے امام مجتمد کی واجب ہے 'گر فضائل اعمال ذکر و اشغال میں اتباع طریقہ صوفیہ کا کہ امام اس فن کے بیں بیہ مناسب ہے 'جیسار کعات تنجد کو دو دو کرکے ادا کرنامعمول صوفیہ کا ہے۔

## (٩) تواضع میں صدیے زیادہ مبالغہ درست تہیں :

ارشاد ہوا کہ بعض دفعہ مبالغہ تواضع سے ایمام انکار نعمائے فداوندی کا ہوجاتا ہے۔ اس لئے اقرار نعمت ضروری ہے۔ اور اگر عجب کا اندیشہ ہوتو یہ خیال کرے کہ اس نعمت کا قرار واظهار اس حیثیت سے ہے کہ منعم کی جانب ہے ہے نہ اس لحاظ ہے کہ منعم کی جانب ہے ہونہ اس لحاظ ہے کہ منعم کی جانب ہے جو نہ اس لحاظ ہے کہ میرا کمال ہے اور یہ تفصیل اس کے حق میں متصور ہے جو

مغلوب الحال نه ہو' ورنه غلبه حال میں اس کی تکلیف نہیں۔

#### (۱۰) عبادات میں اعتدال مطلوب ہے:

اس امت کے فیضان علمی کاذکر تھا۔ ارشاد فرمایا کہ عمل میں بھی یہ امت امم سابقہ سے کسی طرح سے کم نہیں۔ اور یہ جو خیال ہوا کرتا ہے کہ امم سابقہ بیں مجاہدہ بست تھا۔ سویہ مجاہدہ اصل مقصود نہیں۔ بلکہ اصل مقصود اعتدال و تعدیل اعمال ہے۔ اس امت بیس جو اعتدال ہے وہ امم سابقہ بیس نہ تھا۔ اور عقلاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اعتدال میں دوام رہتا ہے۔ اور غیر معتدل چیز دائم نہیں رہتی۔ اس نکتے کے لحاظ سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں جو محشیر عبادت سے ممانعت آئی ہے وہ در حقیقت تقلیل عبادت سے ممانعت مائی ہو کئی ہوجائے گی۔ یہاں سے ہے۔ کیونکہ اگر اعتدال سے بڑھ کر عبادت کرے تو بوجہ تعب کے گھراکر وہ تھو ڈی بہت عبادت جو دوام کے طور پر کرتا تھا چھوٹ جائے گی یا کم ہوجائے گی۔ یہاں سے بہت عبادت جو دوام کے طور پر کرتا تھا چھوٹ جائے گی یا کم ہوجائے گی۔ یہاں سے بہت عبادت جو دوام کے طور پر کرتا تھا چھوٹ جائے گی یا کم ہوجائے گی۔ یہاں سے بہت عبادت جو دوام کے طور پر کرتا تھا چھوٹ جائے گی یا کم ہوجائے گی۔ یہاں سے بہت عبادت جو دوام کے طور پر کرتا تھا چھوٹ جائے گی یا کم ہوجائے گی۔ یہاں سے ہوتواس کے حق میں جواز معلوم ہوتا ہے نہ بدعت۔ جسے بعض کہتے ہیں۔

## (۱۱) آنخضرت الله المالية كوتمام انبياء ير فضيلت كلي عاصل ٢٠:

ارشاد فرمایا کہ بیہ جو بعض مصنفین آنخضرت مازی ایک افضلیت اور انبیاء بر البت کرنے کے لئے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک فضیلت جزئی میں بھی آنخضرت میں ایک فضیلت جزئی میں بھی آنخضرت میں ایک افضلیت ثابت کریں۔ خواہ اس کی نسبت کوئی جُوت نصوص سے بہم پہنچ سکے یا نہ۔ خواہ اور دلا کل نصوص اس اثبات مدعا کے معارض ہی کیوں نہ ہوں اور خواہ دو مرے انبیاء علیہ السلام کی تنقیص ہی ہوجائے 'پر فضیلت جزئی بھی ثابت ہوجائے۔ یہ کوشش بہندیدہ نہیں کیونکہ فضیلت کلی آنخضرت ماز المرائی کے ایک میں جوجائے۔ اور کسی جزئی فضیلت کا شوت نہ ہونا قادح فضیلت نہیں۔ جیسا کہ کسی طابت ہے۔ اور کسی جزئی فضیلت کا شوت نہ ہونا قادح فضیلت نہیں۔ جیسا کہ کسی

صحح البصرى آنكه كاكامل ہونادليل اس كى نهيں كه ده يعقوب عليه السلام ہوافضل ہو۔ چنانچه يوسف على نبينا وعليه السلام كے حسن ظاہرى كى فضيلت خود آنخضرت مين المنظم ہے ارشاد فاذا هو قلداً عطى شطر الحسن ہے ثابت ہے۔ اب اس بین افضلیت ثابت كرنے كى كوشش كرنا ایک معارضه ہے خود ارشاد نبوى سائن ایک معارضه ہے خود ارشاد نبوى سائن ایک معارضه ہے خوا ارشاد نبوى سائن ایس میں افضلیت ثابت كرنے كى كوشش كرنا ایک معارضه ہے خالى نہیں۔ بال سائن ایس ہوائى نہوں ہوائى نہیں۔ بال ایس كا جو ہے ادبی سے خالى نہیں۔ بال ایس كما جائے تو سب بہلوؤى كى رعابت ہے كہ حسن كى دو قتميں ہیں۔ ایک وہ جو دفعتًا ناظر كو متحر كرد ، مراس كے دقائق تائل كرنے سے خناى ہوجائيں اور دفعتًا ناظر كو متحر كرد ، مراس ہے۔ اور دوسرى وہ قتم جو دفعتًا متحر تو نہ اس كا لقب حسن صاحت مناسب ہے۔ اور دوسرى وہ قتم جو دفعتًا متحر تو نہ كرے ، مراصداق ہواس شعر كا :

يزيدك وجهه حُسنًا : اذاماز دته نظرا

اوراس کالقب حسن ملاحت بهترے۔ پس فتم اول میں یوسف علیہ السلام کوافضل الخلق کما جائے اور فتم فانی میں ہمارے حضور سائی آبید کو۔ اسی طرح بعض مصنفین نے حضرت موئ علیہ السلام کے ان معی رہی کئے کی مفصولیت اور آپ کے ان اللّٰه معنا کئے کی افضلیت فابت کرنے کے لئے ایسے وجوہ بیان کے جن سے موٹ علیہ السلام کی نظر کا تھا گئی ہے قاصر ہونا مترشح ہوتا ہے 'نعو ذباللّٰه عنه۔ اللّٰ می مصنف ایسی مجلس میں حاضر ہوں جس میں رسول الله مائی آبید اور موٹ علیہ السلام تشریف رکھتے ہوں تو کیا اس مخص کی ہے جرات ہوگی کہ اس مضمون کو ان اللہ مائی ہوں کو کان مائی ہو۔ خود آنحضرت مائی آبید کے ہی خلاف موقع پر آنحضرت پر اور وارد تھا اور اس مقام کا بھی مقتماء تھا اور یہ سالک اور عارف موقع پر آنحضرت پر اور وارد تھا اور اس مقام کا بھی مقتماء تھا اور یہ سالک اور عارف کے اتھیار میں نہیں۔ اگر وہ وارد جو موٹ علیہ السلام پر تھا ہمارے آنحضرت مائی آبید پر بھی اس وقت وہ وارد ہوتا تو آنحضرت مائی آبید بھی کئی ان معی رہی سیبھدین بھی اس وقت وہ وارد ہوتا تو آنحضرت مائی آبید بھی کئی ان معی رہی سیبھدین

فروات - اور آگر موی علیه السلام پر وہ ہو تا جو ہمارے آنخضرت پر تھا تو وہ بھی ان الله معنا فرمات - باقی ان واردوں کی تعیین اس میں بھی ظن و تخیین سے کلام مناسب نمیں - اس لئے کہ شیخ اکبر کا ارشاد ہے کہ چو نکہ ہم نبی نمیں - اس لئے انبیاء کے ذاق کا دراک ہم نمیں کرسکتے - بس جیسا کہ "ولی راولی می شناسد "مسلم ہے'ای طرح"نبی رانبی می شناسد "واجب النسلیم ہے۔

#### (۱۲) حبس وم کابلی کاعلاج ہے:

ارشاد فرہایا کہ ایک دوست نے لکھا ہے کہ تہد کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے۔ گرکا بلی کے مارے اٹھا نہیں جاتا۔ اور دوسراا مربیہ کہ ذکر ووظیفہ سب کچھ کرتا ہوں گر رجذ ب پیدا نہیں ہوتا ہے۔ امراول کے جواب میں میں نے یہ لکھ دیا کہ اس وقت جبس وم کیا کرو کا بلی جاتی رہے گی۔ اور امر ٹانی کے بارے میں یہ لکھا کہ کشرت فر شدت ضرب کے ساتھ مفید ہوگی۔ گراس کا خیال رہے کہ شدت اتنی ہو جتنا تخل ہو سکے۔ یہ دونول چزیں کام کی ہیں اور مجرب ہیں۔

## (۱۳۳) تمازمیں شخنے برابر ہونے چاہئیں:

ارشاد فرمایا کہ نمازیں صف کے سیدھاکرنے کے واسطے نخنے سے نخنے
کی محاذات کا خیال رکھنا چاہئے۔ نخنے کی محاذات سے خود مونڈ ھوں کی محاذات
ہوجائے گی۔ کیونکہ سے دونوں محاذاتیں آپس میں متلازم میں اور حدیث
الزاق کا معنی بھی محاذات ہے۔ کیونکہ دوسری حدیث میں محاذات کا تھم ہے۔
اور ایک حدیث دوسمری حدیث کی تفیرہوتی ہے۔ یفسر بعضہ بعضا۔

## (۱۴) صحابہ القائم فی نور ایمان میں سب سے برھے ہوئے تھے

ارشاد فرمایا کہ صحابہ کے کمال عقل اور نور ایمان کی بڑی تھلی ہوئی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے جو مساجد اپنی فتوحات کے زمانے میں مختلف مقامات پر بنائی ہیں ان کی جست قبلہ درست ہے۔ حال نکہ اس وقت ان کے پاس نہ قطب نما تھا نہ جغرافیہ نہ نقشہ۔ گر با ایں ہمہ کوئی بڑے سے بڑا مہندس اپنے آلات کے ذریعے سے بھی ان ہیں نقص نہیں نکال سکتا۔ بجڑاس کے اور کیا کہا جا سکتاہے کہ خدا کی طرف سے ان کو ایسا علم عطا ہوا تھا کہ بے آلات ایسا کام مرانجام دیا۔ بڑے خدا کی طرف مہندس بعد کو بیدا ہوئے جن کامشغلہ اور انتائے سعی میں رہتا تھا کہ بڑے عقلاء مہندس بعد کو بیدا ہوئے جن کامشغلہ اور انتائے سعی میں رہتا تھا کہ برا سمام میں نقص بیدا کریں۔ اور یہ موقع تھا کہ وہ اس پر بچھ اعتراض کرتے گرنہ ہوسکا۔

#### (١٥) الف شهر كاعدو تحديد كے لئے شيس:

ارثناد فرمایا که لیلة القدر حیر من الف شهر میں مراد الف کاعدد معین نہیں' بلکہ یہ مراد ہے کہ لیلة القدر افضل اور بمترہے جمع از منہ ہے۔ گوان از منہ کی مقدار کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ یہ معنی اس لئے مراد لیا گیا ہے کہ عرب کے لوگوں میں حساب کی کمی کی وجہ ہے الف سے زائد مقدار کے لئے کوئی لغت مفرد موضوع نہیں۔ پس حاصل میہ ہے کہ ذا کد سے ذا کد مدت جوتم تصور کرسکتے ہو'لیلة القدر اس سے بھی کمیں بڑھ کر ہے۔ اب بیہ شبہ کہ بجائے شرکے سال كيول نہيں فرمايا۔ اس كا جواب ہے كه كفار عرب كے بان چونكه سال نسيني كي وجہ ہے کم و بیش ہو تا رہتا تھا۔ منضبط نہ تھااور شہر کا اہتمام اور انضباط وہ کرتے تھے' اس کئے شہر کو اختیار فرمایا۔ باقی سال کاان کے ہاں کچھ ٹھیک نہ تھا۔ بہمی تیرہ مہینے کا بنا دیا' مجھی گیارہ کا' مجھی پورا' مجھی کسی مہینے کو سال میں آگے کردیا' مجھی پیچھے۔ آنخضرت ملی میں ج نہ کرنے کی ایک وجہ علاوہ شغل ہرایت و فود کے بیہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس سال گواصلی حساب ہے وہ مہینہ ذی الحجہ کا تھا۔ تکران كفاركے حساب ہے کچھے آگے بیچھے تھا۔ لہذا حضور ماڑھاڑا نے بوجہ رفع تهمت اس سال ج نہیں کیا۔ شاید کفار ہے سمجھیں کہ بیہ لوگ ملت ابرا ہیں کے خلاف غیرموسم ج میں ج کرتے ہیں۔ اس کی ولی ہی مثال سمجھنی چاہئے جیسا کہ آنخضرت میں آئے۔ نے بنائے قرایش کو بااین وجہ رہنے دیا کہ بیہ لوگ بیہ نہ سمجھ جائیں کہ کھیے کو گرا دیا۔

#### (١٦) اصل دنیا خدا سے غفلت کانام ہے:

ارشاد فرمایا کہ حدیث میں جو دنیا پر نعنت آئی ہے۔ یعنی اللذیدا ملعونة۔ طالا نکہ خود حدیث میں اس کی ممانعت ہے کہ مامور اور غیر مختار کو سب دشتم نہ کرو۔ چنانچہ حمی اور رس کو برا کہنے کی ممانعت احادیث میں مصرح ہے۔ یہ بظاہر ایک فتم کا تعارض معلوم ہو تا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دنیا نام مال و دولت زن و فرزند کا نہیں ' بلکہ دنیا کسی ذی اختیار کے ایسے ندموم فعل یا بد حالت کا نام ہے جو الله سے جو الله سے اعراض کرا دے ' خواہ کھے ہو۔ بس اس شرح سے یہ شعر بھی بالکل صاف سمجھ میں آگیا :

حب دنیااز خداعاً قل شدن : نے آماش و نقرہ و فرزند و زن اور بھی اسباب غفلت کو مجازاً تسمیة گلسبب باسم المسبب بھی ونیا کمہ ویتے ہیں۔ نصوص میں بیراستعلل بھی ہے۔

#### (١٤) ضروري كام سے تكال كرغير ضروري ميں لگانا شيطان كا مكر ہے

ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کاخط آیا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک دوست کی نبیت لکھا ہے کہ ان کے بڑے بڑے باند خیالات ہیں کہ تمام ہندوستان میں مدرسے کھولوں اور علماء کی اس طرح خدمت کروں اور مسلمانوں کی دنیوی ترقی کے لئے ایسے ایسے سامان کروں 'گر طالت یہ ہے کہ بالکل مفلس ہیں۔ یس ان کے خیالات کی یا اصلاح کیجئے یا یہ کہ ان کی مرادیں پوری ہوں۔ میں نے ان کے جواب خیالات کی یا اصلاح کیجئے یا یہ کہ ان کی مرادیں پوری ہوں۔ میں خال نہ پڑے تو ہوں۔ میں خلل نہ پڑے تو

ازالہ کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اس ارادے ہے بھی اجر ماہا ہے 'اور اگر ضروری اشغال میں ان خیالات سے خلل پڑتا ہے تو اصل اصلاح تو محبت ہوتی ہے اور بدرچہ مجبوری آپ ان ہے کہیں کہ وہ خود مجھ سے خط و کہابت کریں۔ بعد اس کے فرمایا کہ اگر انہوں نے خود خط کلماتو میں ان کو یہ جواب تکھوں گاکہ اگر ضروری کام میں خلل کہ آگر انہوں نے خود خط کلماتو میں ان کو یہ جواب تکھوں گاکہ اگر ضروری کام میں خل میں خلل نہ آتا ہو تو اس نیت کا اجر تو آپ کو مل رہا ہے۔ پھران خیالات کے ازالہ کی کیوں کی درخواست کی جائے۔ اور اگر ان خیالات سے کسی اہم کام میں حرج واقع ہوتا ہے تو سمجھ لیمتا چاہئے کہ جب کوئی جھوٹی حسنہ بڑی حسنہ کو روکے تو وہ حسنہ دائع ہوتا ہے تو سمجھ لیمتا چاہئے کہ جب کوئی جھوٹی حسنہ بڑی حسنہ کو روکے تو وہ حسنہ نمیں رہتی۔ یہ ایک شیطان کا طرب کہ ضروری کام سے نکال کرغیر ضروری کام میں لگاتا ہے۔ اس وقت اس کا ازالہ ضروری ہے اور ازالہ کی تدبیریہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ مجھ کو تواب تو اس قصد سے ال بی چکا ہے 'پھراگر ملمان میں کامیاب نہ ہواتو غم کیا۔

#### (۱۸) لا تعنی باتوں ہے بجیس :

ارشاد فرمایا کہ بعض اوگوں کی عادت ہے کہ طاعون وغیرہ کا مجالس میں اکثر ذکر کے ہیں۔ حالا نکہ اس ذکر سے پچھ مطلب نہیں ہو تا ہے۔ نہ دعا کا نہ کی اور تدبیر کا۔ بلکہ محض لغو اور عبث کے طور پر قصہ کمانی کرتے ہیں۔ حالا نکہ عبث اور لغو کا نہ موم ہوتا ظاہر ہے۔ تمام نصوص اور عقلاء کے اقوال میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جملہ خبریہ کہیں بذاتما مقصود نہیں ہوتا۔ بلکہ مطلوب اس سے کوئی جملہ انشائیہ ہی ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ علوم جمان خود علم ہی مقصود ہے۔ جیسے عقائد مثلاً قبل ھو الله احد جملہ خبریہ ہے۔ مگر مقصود اس سے عقائد مثلاً قبل ھو الله احد جملہ خبریہ ہے۔ مگر مقصود اس سے عقائد مثلاً قبل ھو الله احد جملہ خبریہ ہے۔ مگر مقصود اس سے کہ یہ اعتقاد کرو۔ اور جن علوم سے عمل مقصود ہے وہاں تو بہت ہی ظاہر ہے۔ اب بول چال روز مرہ کی ایک مثال لیجئے۔ مثلاً تعزیت کرنے والا کہتا ہے کہ قال کے انقال کا تو ہمیں ہزار نج ہوا۔ اب یہ جملہ تو خبریہ ہے۔ مگر مطلب انشاء ہے بیعن

تم اکیے بی اس مرنے والے کے غم میں مغموم نہیں ہو 'ہم بھی تہمارے شریک ہیں۔ اس لئے اب تم کو چاہئے کہ غم کو کم کرو۔ کیونکہ غم میں چند مخصوں کا شریک ہونا طبعًا مخفف غم ہے۔ ایسے بی تمام محاورات میں غور کرنے سے یہ بات بخوبی روشن ہوجائے گی کہ جملہ خبریہ کمیں اصل مقصود نہیں۔ نتیجہ آگر انشائیہ پر نھر تا ہے۔ تو الذاعاقل کو چاہئے کہ جس خبر سے کوئی غرض اور مطلب انشائی متعلق نہ ہو اس کے ذکر سے نیچ۔ کیونکہ وہ لغو ہے۔ اور مومنین کی یہ شمان ہے کہ والذین اس کے ذکر سے نیچ۔ کیونکہ وہ لغو ہے۔ اور مومنین کی یہ شمان ہے کہ والذین مد ہو دعن اللغو معرضون ۔ البتہ آگر اخبار عن الطاعون سے یہ مقصود ہو کہ تم وہاں جاؤ 'او سحو ذاللہ من الاغراض دعا کرو' یا یہ مقصود ہو کہ تم وہاں جاؤ 'او سحو ذاللہ من الاغراض الصحیہ حدة تو مضا کتہ نہیں۔

## (١٩) تضاعف اجر كي حدثتين :

ارشاد فرایا کہ بعض نے جو ارشاد فداد ندی انبت سبع سنابل فی کل سنبلة مائة حبة ہے تفاعف حنات کی تحدید سات سو تک نکالی ہے۔

سو آیت میں در حقیقت تحدید نہیں ' بلکہ تکثیر ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا

ہے کہ ایک تمرة جو راہ فدا میں دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بردھاتے رہتے ہیں۔

یمال تک کہ جبل احد کے برابر ہوجاتا ہے اور جبل احد کے اگر ایک تمرة کے برابر اجزا بنائے جائیں تو سات سو گئے کیا کرو ڈول اربول گئے تک نوبت پنچ گی۔ پس معلوم ہوا کہ آیت میں تحدید مراد نہیں۔ بلکہ تکثیرا جرااتی ایدحصلی مقصود ہے۔

علوم ہوا کہ آیت میں تحدید مراد نہیں۔ بلکہ تکثیرا جرااتی ایدحصلی مقصود ہے۔

علوم ہوا کہ آیت میں تحدید مراد نہیں۔ بلکہ تکثیرا جرااتی ایدحصلی مقصود ہے۔

عادرات میں ایسے اطلاقات ہوتے ہیں۔ کیونکہ بیا او قات بول چال میں عدد مخصوص بولا جاتا ہے اور مراد عدد معین نہیں ہوتا۔ بلکہ تکثیر مراد ہوتی ہے۔ جیسا ہوتا ہی کہ جیسیوں دفعہ سے کام کیا ' بچاس دفعہ کھایا' ہوتود یکہ عدد معین بولا جاتا ہے کہ جیسیوں دفعہ سے کام کیا' بچاس دفعہ کھایا' باوجود یکہ عدد معین بولا گیا ہے ' لیکن مراد صرف کشت ہے نہ عدد معین بولا گیا ہے ' لیکن مراد صرف کشت ہے نہ عدد محصوص۔ اس باوجود یکہ عدد معین بولا گیا ہے ' لیکن مراد صرف کشت ہے نہ عدد محصوص۔ اس باوجود یکہ عدد معین بولا گیا ہے ' لیکن مراد صرف کشت ہے نہ عدد محصوص۔ اس باوجود یکہ عدد معین بولا گیا ہے ' لیکن مراد صرف کشت ہے نہ عدد محسوم نہیں بولا گیا ہے ' لیکن مراد صرف کشت ہے نہ عدد محسوم نہیں بولا گیا ہے ' لیکن مراد کشت کے نہ عدد محسوم نہیں بولا گیا ہے نہ عدد محسوم نہیں بی سیمیں دغیرہ اکثریول کر مراد کشت کی جاتی ہے ہیں بھی سیمین دغیرہ اکثریول کر مراد کشت کی جاتی ہے ہیں بھی سیمین دغیرہ اکثریول کر مراد کشت کی جاتی ہے اس باد کھیں بی باد ہوئی نہاں میں بھی سیمین دغیرہ اکثریول کر مراد کشت کی جاتی ہے ہیں بھی سیمین دغیرہ اکثریول کر مراد کشت کی جاتی ہے اس باد کی بیال

بعض ظاہر بین کو تاہ نظر جو شبہ کیا کرتے ہیں کہ احادیث و روایات میں بعض نعمائے جنت اور عذاب دوزخ کے بیان میں سترستر کی تحدید کیوں ہے۔ اس کا جواب ہو گیا کہ بدلالت محاور و عرب تحدید مراد نہیں' بلکہ تحشیر مراد ہے۔ اور ہر زبان کے محاورات اور خواص جدا ہوتے ہیں۔

## (۲۰) جن کے رہے ہیں سوا 'انہیں سوامشکل ہے:

ارشاد فرمایا کہ جیسے بخل رحمت ہے۔ ایسے بی استمار بھی رحمت ہے۔
اہل حال و اصحاب بخل بعض دفعہ اگر امور مباحہ ہے بھی فاکہ ہ اٹھا کیں تو ان اسلامال و اصحاب بخل بعض دفعہ اگر امور مباحہ ہے موافذہ کیا جاتا ہے اور تنبیعہ ہوتی ہے۔ ایک عارف ولی کا ذکر ہے کہ انہوں نے ایک روز روٹی کا جا ہوا اوپر کا چھلکا کھاتے کھاتے تو ڑکر الگ رکھ دیا۔ اس پر ان کو بذریعہ انہام تنبیعہ ہوئی کہ کیوں بی اس چھلکے کے واسطے ہمارے آسانوں نے چکر کھائے اور زمین نے اپ قوئی خرچ کئے۔ پھر پس ہمارے آسانوں نے چکر کھائے اور زمین نے اپ قوئی خرچ کئے۔ پھر پس بہاکر پک پکاکر آپ کے سامنے یہ چھلکا آیا اور آپ نے اس کو نضول سمجھ کر الگ بجھنک دیا۔ کیا یہ سارا انتظام بکار تھا۔ اس وقت اس عارف نے جلا ہوا چھلکا کھا لیا۔ اب جلا ہوا چھلکا نہ کھانا مباح تھا' گراس عارف کو تنبیعہ کی گئی ہوجہ خصوصیت کے۔ حسنات الا ہر ار سیئات الے مقر بین۔

الیابی ایک مجذوب صاحب حال کا قول ہے کہ ہم لوگوں کو حال پر گرفت ہوتی ہے۔ تم کو قال پر۔ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے بعض اصحاب صفہ کے قصے کی کمی توجیہ کی ہے۔ لیعنی ایک صاحب کے حق میں جو آنخضرت فرماتے ہیں جن کے پاس بعد انتقال کے ایک دینار اور ایک کے پاس دو دینار نکلے خوات ہیں۔ مطلب یہ کہ اصحاب صفہ کا حال و وضع اس کے لئے جنم کا ایک داغ ہے یا دو داغ ہیں۔ مطلب یہ کہ اصحاب صفہ کا حال و وضع اس پر دال تھا کہ ان کے پاس روپیہ جمع نہیں۔ سواس سحانی نے خلاف حال کے جو جمع کیاتو اس پر تعذیب ہوئی۔

## (۲۱) شیخ پر اعتقاد و اعتماد ضرو ری ہیں <u>:</u>

ارشاد فرمایا کہ طالب کے واسطے چار چیزوں کی ضرورت ہے۔ دوتو بیعت سے پہلے اور دو بیعت کے بعد بھیشہ تک۔ پہلی دو چیزیں اعتقاد واعتاد اگر شیخ پر اعتقاد نہ ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اعتقاد یہ ہونا چاہئے کہ اس کی تعلیم و تربیت میرے لئے سب سے انفع ہے۔ بی معنی ہیں شیخ کو اور ول سے کامل سیحنے کے۔ دو سرے اعتاد ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اعتاد نہ ہوگا اس کی تعلیم ومشورے ہیں خلجان رہے گا۔ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اعتاد نہ ہوگا اس کی تعلیم ومشورے ہیں خلجان رہے گا۔ اب دو سری دو جن کی ضرورت بعد بیعت کے ہے' اطلاع اور انباع ہے۔ کیونکہ بدون اطلاع کے شیخ طالب کے لئے کوئی تجویز یا ترمیم کیسے کرے گا۔ اس لئے کہ ہر شیخ کو صاحب کشف ہونا اور صاحب کشف کے لئے ہروقت کشف ہونا ضروری نہیں کہ بغیراطلاع کے اس کو خبر ہو جایا کرے۔ پھراطلاع کے بعد انباع ہے جو کہ شخ نے بتالیا۔ بس اس سے کی بیشی نہ کرے' اور اپنی رائے ہے چھے نہ کرے۔ اور اگر امر شخ کے انباع میں دشواری یا مشقت یا ضرر دیکھے تو اس کی بھی شخ کو اطلاع کرے۔ ویکی مناسب تجویز کر دے گا۔

#### (۲۲) متبع سنت ہی آل نبی الطاق ہے :

ارشاد فرمایا که ارشاد من سلك طریقی فهو الی میں میرے نزدیک من ایبا عام نہیں کہ غیر ذریت کو بھی شامل ہو اور یہ معنی قرار دیا جائے کہ جو بھی میرے طریق پر چلے وہ میری آل ہے 'خواہ وہ ذریت اور عترت میں کا ہویا نہ ہو۔ بلکہ من کی تعمیم خاص ذریت اور عترت ہی میں قرار دے کریہ معنی لیا جائے گا کہ میری اولاد میں جو محض میرے طریق پر چلے گا وہ میری اولاد ہے۔ اور اگر میرے طریق پر نہ ہو گاتو گویا میری اولاد ہے۔ اور اگر میرے طریق پر نہ ہو گاتو گویا میری اولاد بی نہیں۔ جساکہ اس آیت میں ہے: انہ لیس من اہلك انه عمل غیر صالح۔

#### (۲۳) عرفی معافی کااعتبار نهیں:

سراجی کے سبق میں شخارج و تصالح کے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اہل فرائض کا چو نکہ میں وظیفہ تھاکہ تقتیم ترکے کے متعلق جو سام و طریقہ حساب وغیرہ کا ہو وہ بیان کریں۔اس لئے انہوں نے تخارج اور تصالح کے متعلق جو شرائط جواز تھے ان کو ذکر نہیں کیا ہے۔ اور صرف تخارج کا طریق ہی بتلا دیا۔ شرائط سے تعرض اس واسطے نہیں کیا کہ اس کا حکم کتب فقہ کے باب الصلح سے متعلق ہے۔ سوجو تصالح کا طریقہ ہندوستان میں بعض جگہ ہے کہ بہن وغیرہ جس کو حصہ شرعی ملتاہے زبان سے معاف کردیتی ہے۔ سو زبان سے کمہ دینے سے شرعاً معاف نسیں ہو تا۔ کیونکہ ابراءاعیان میں نہیں ہوتا۔ بلکہ ہبہ کی ضرورت ہے اور بلکہ وہ بدستورایئے حق كى ولك ربتى ہے۔ اگر كسى وقت بهن كى اولاد اينے مامون پر دعوىٰ كرے تو وہ شرعاً اپنی مان کا حصہ لے سکتی ہے۔ ہبہ کے شرائط اس میں موجود نہیں۔ چنانچہ وہ بنوز مشاع ہے اور اگر بشرائطہا ہبہ بھی کر دیا جائے۔ مگرید یقینی ہے کہ بید دینا اوپر کے دل سے بوجہ رواج و خوف ملامت کے ہو تا ہے اور حدیث شریف میں ہے:الا لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه البته أكر ببين جائداد الي إس چندے رکھ کراوراس کالطف انتفاع دیکھ کر پھر پچھ مدت کے بعد اپنی خوشی ہے بھائی کو دے دیں تو ہے دیناالیت دیناہے۔

## (۲۴) خوشی بطور شکر نعمت ہو تو محمود ہے:

ایک مولوی صاحب نے استفسار کیا کہ بعض دفعہ غسیل یا جدید کیڑا پہنے سے خوشی معلوم ہوتی ہے۔ سویہ عجب تو نہیں۔ فرمایا خوشی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک فرح بطرجس کی نبیت ارشاد ہے: لا تفرح 'اورایک فرح شکرجس کی نبیت ارشاد ہے: لا تفرح 'اورایک فرح شکرجس کی نبیت ارشاد ہے قال بفضل اللّٰہ ور حمتہ فہذالكَ فليفر حوا۔ سواگر يہ خوشی ارشاد ہے قال بفضل اللّٰہ ور حمتہ فہذالكَ فليفر حوا۔ سواگر يہ خوشی

ابطور اظهار و شکر نعمت کے ہے تو محمود ہے۔

#### (٢٥) ايصال ثواب يراجرت ليناجائز نهيس:

ارشاد فرمایا کے ایک تو ختم ہے ایصال تواب کے گئے، مثلاً قرآن شریف پڑھ کراس کا تواب کسی میت کو پنچا کس ۔ سواس پر تو اجرت لیمنا جائز نہیں۔ کیونکہ یماں مقصود تواب ہے ورنہ پنچے گاکیا۔ تو یہ دینی کام ہوا۔ اور اجرت لینے سختے ہوگا۔ تو یہ دینی کام ہوا۔ اور اجب تواب نہ ملا تو ایصال تواب کیے متحقق ہوگا۔ اور ایک ختم ہے تضائے حاجت 'حصول شفاء دغیرہ کے لئے۔ سواس پر اجرت لیمنا جائز ہے۔ کیونکہ یمان تواب مقصود نہیں۔ کیونکہ دنیوی خوض سے پڑھا ہے۔ سویہ دقیہ کے حکم میں ہے۔ اور اس پر اجرت کا جواز عرض سے پڑھا ہے۔ سویہ دقیہ کے حکم میں ہے۔ اور اس پر اجرت کا جواز حدیث میں ہے۔ اور اس کی اجرت بھی ارشاد فرمایا: اضر بوا کی۔ ایک محانی نے قاتم پڑھ کر رقیہ کیا اور اس کی اجرت بھی لیے۔ ایک محانی نے اس کو جائز فرمایا۔ بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا: اضر بوا کی بست ہے۔

#### (۲۷) سورہ واقعہ کاپڑھنا فراخی رزق کاسبہ ہے:

ارشاد فرمایا که حفرت حاجی صاحب قدی سره کے بال عمل حزب البحرکا معمول تھا۔ حالا نکه حفرت عملیات وغیرہ سے بہت مجتنب تھے۔ اس کی دجہ خود فرماتے تھے کہ اس عمل بیں فراخی رزق اور دفع شراعداء کی خاصیت ہے اور ہی دو چیزیں عملی رزق اور غلبہ اعداء قلب کو مشوش کرکے دل کو توجہ الی اللہ سے باز رکھتی ہیں۔ سواس نیت سے اس کا عمل دین سے ہے اور اسی طرح سورہ واقعہ کا پڑھناجو حدیث میں فراخی رزق کے لئے آیا ہے وہ بھی ای قبیل سے ہے۔ پڑھناجو حدیث میں فراخی رزق کے لئے آیا ہے وہ بھی ای قبیل سے ہے۔ پڑھناجو حدیث میں فراخی رزق کے لئے آیا ہے وہ بھی ای قبیل سے ہے۔

فرمایا کہ بعض متاخرین نے جو وعظ کی اجرت کو جائز لکھا ہے اور تعلیم ہر اس

کو قیاس کیا ہے تو اس ہے ہروعظ مراد نہیں۔ بلکہ وہی وعظ ہے جو مشابہ تعلیم کے ہو۔ یعنی جس کاپابند اور شخواہ دار ہو۔ جیسے معلم پابند اور شخواہ دار ہو تا ہے۔ تو اس کامصداتی المجمنوں کے شخواہ داروں کا وعظ ہو سکتا ہے۔ نہ کہ متفرق طور پر جو وعظ ہوتے ہیں کہ ایساوعظ مشابہ اس کے ہے کہ کسی عالم ہے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ اس پر اجرت مانگنے گئے جو یقینا جائز نہیں۔ اور راز اس میں دو ہیں۔ ایک تو یہ ایسے وعظ میں مثل تعلیم کے تاویل جس کی ہو عتی ہے۔ دو مرے یہ کہ جیسے تعلیم کتابی میں کہ مشاہر میں کسی مفسدے کا احتمال نہیں کیونکہ معلم اپنی طرف ہے کتاب میں پکھ گھٹا ہر مان میں سکتا۔ ایسا تی اس وعظ میں بھی ہے احتمال نہیں ہوتا کیونکہ جس کام کی شخواہ پاتا ہے وہ ہر حال میں طے گی۔ بخلاف اس کے کہ متفرق وعظ پر نذرانہ لیا کشور کے وہ تو تع اجرت کی وجہ ہے سامعین کی رعایت کرکے اظہار حق نہ کرے کہ اور چو نکہ اکثر واعظ بن اس مفسدے ہیں جٹانا ہیں 'اس لئے بقاعد ہ و للا کشر حکے الی اور ہواور کی مضائقہ نہیں۔

# (۲۸) توسل کی حقیقت اللہ کی محبوب چیزے تعلق ہے:

توسل کے معنی میں ارشاد فرمایا کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کی ایک محبوب چیزے اپنا تعلق ظاہراور عرض کرنا 'جیسا کہ حدیث شریف میں توسل بالا ممال کے متعلق ان مینوں شخصوں کا قصہ ہے کہ انہوں نے اپنا آھا۔ اس کے ممل کے ذریعے سے توسل کیا تھا۔ اور غار کے منہ سے پھر ہٹ گیا تھا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ اے اللہ! یہ اعمال آپ کے نزدیک محبوب ہیں اور ہم کو ان سے تعلق صدور ہے 'اس لئے رحم فرما۔ ایسانی بزرگان دین کے ذریعے سے دعا میں توسل کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اے اللہ! یہ تیرے محبوب بندے ہیں اور ان سے توسل کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اے اللہ! یہ تیرے محبوب بندے ہیں اور ان سے توسل کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اے اللہ! یہ تیرے محبوب بندے ہیں اور ان سے توسل کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اے اللہ! یہ تیرے محبوب بندے ہیں اور ان سے توسل کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اے اللہ! یہ تیرے محبوب بندے ہیں اور ان سے ہم کو محبت و عقیدت کا تعلق ہے جو تھے پہند ہے اور تو اس پر رحمت کرتا ہے 'اس

لتے ہم عرض کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرمائے۔

# (٢٩) تعويذ لكه كر كلے ميں ۋالناجائز ہے:

ارشاد فرمایا کہ تعلیق تمایم و تعوید۔ قائم مقام قراءت کے ہے۔ یعنی جو لوگ نہ پڑھ سکیں 'مثلاً نابائغ تو ان کے گلے میں لکھ کر تعوید ڈال دیا جائے اور بڑے جو پڑھ سکتے ہیں ان کو قراءت ہی کرنا اصل ہے۔ دلیل اس کی حدیث عبداللہ بن عمرو ابن العاص کی ہے 'جس میں اعوذ بحکہ مات المتامات کا بڑوں کو یاد کرا دیتا اور بچوں کے گلے میں لکھ کراؤکا تا ہے۔

## (۳۰) صدقه مین کسی جانور کوذیج کرنا ضروری نهیں:

ار شاہ فرمایا کہ بعض لوگ ہماری طرف جو بکری دغیرہ ذیح کرتے ہیں 'یہ ٹھیک نہیں معلوم ہو تا۔ کیونکہ اس میں محض صدقہ مقصود نہیں ہو تا' بلکہ خود ذیح کوشفا میں اس خیال پر موٹر سمجھا جاتا ہے کہ جان کا بدلہ جان ہوجائے گا۔ اور یہ شرع میں بجز عقیقہ کے کہیں معمود نہیں۔ اور اگر عقیقہ پر قیاس کرنے لگیں تو اس پر اس کا قیاس ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ عقیقہ تو خود خلاف قیاس مشروع ہے۔ دو سری چیز کا قیاس و نہیں سکتا۔ کیونکہ عقیقہ تو خود خلاف قیاس مشروع ہے۔ دو سری چیز کا قیاس اس یہ صحیح نہیں جیسااصول میں نہ کور ہے۔

# (۳۱) بعض دقیق مسائل کوعلائے ربانیین ہی سمجھتے ہیں:

ارشاد فرہایا کہ بعض رسوم اس قدر قلوب میں جاگزیں ہوجاتے ہیں کہ بڑے بڑے بڑے براے علماء اور صلحاء بھی باوجود کثرت تقویٰ اور طمارت ان رسوم سے آگاہ میں ہوتے۔ اور ان میں تسلل برتنے ہیں۔ اور یہ تسلل ان کو بوجہ حس ظن کے چیش آتا ہے۔ اور وہ عام لوگوں کے اغراض وعقا کہ پر مطلع نہیں ہوتے اور ان رسوم کے مفاسد متعدیہ کی طرف جو مآل کار ظاہر ہوتے ہیں 'بوجہ وقتی ہونے کے ان کی نظریں نہیں چنچیں۔ ان مفاسد کا معلوم کرنا ایسے ہی شخص کا خاص حصہ ہے جس نظریں نہیں چنچیں۔ ان مفاسد کا معلوم کرنا ایسے ہی شخص کا خاص حصہ ہے جس

کو اللہ تعالٰی نے ان کے تلع قمع کے واسطے پیدا کیا ہو۔ چنانچہ حکایت ہے کہ حضرت مولاناا سمعيل شهيد رحمته الله عليه اين بجياجناب موردناشاه عبدالقاد رصاحب محدث کے گھر تشریف لے گئے۔ معلوم ہوا کہ عورتوں نے بی بی می صحتک کی ہے۔ مولانا شہید نے اس کو منع فرمایا۔ اس پر ان کے چھا شاہ عبدالقادر صاحب ؓ نے فرمایا کہ ا ساميل بيه تو اليسال ثواب ہے ' تو اس ميں کيا ہر نہ ہے۔ مولانا شهيد نے جواب ديا کہ یہ بھی تواسی حجرمیں واخل ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے: و قالوا هذه انعام وحرت حجر لا يطعمها الأمن بشاء يرعمهه- چانچه اس مين بھي یه شرطیں نگانی جاتی بین که عور تیں کھا میں ' مرد نه کھائیں۔ اور وہ بھی سوہا گنیں کھائیں۔ ایسی ہی کفاڑ رکی اس رسم کی شروط تھیں۔ شاہ عبدالقادر صاحب نے فرمایا که واقعی اب تک به بات جماری سمجھ میں بھی نسیں آئی تھی اور حقیقت میں ہے جوتم کہتے ہو۔ ایبای حضرت سید احمر صاحب برمیوی علیہ الرحمہ کا قصہ مفتی الهی بخش صاحب کاند هلوی ملید الرحمد کے ساتھ ہوا ہے 'اور وہ قصہ یہ ہے کہ حفزت سید صاحب مفتی صاحب کے گھر تشریف اے گھر کے اندرے ایک لڑ کا ماما کی گود میں باہرانا پا گیا۔ جس کے ہاتھوں میں جاندی یا سونے کے کڑے تھے۔ اور وہ لڑ کامفتی صاحب کے خاندان کا تھا۔ حضرت سید صاحب نے فرمایا کہ مفتی صاحب بیہ تو حرام ہے۔ مفتی صاحب نے ماما سے فرمایا کہ والدہ سے کمہ دینا کہ سید صاحب فرماتے میں کہ بیہ حرام ہیں۔ تھوڑی دہر میں پھرماما آئی اور مفتی صاحب ہے کہا کہ آپ کو والدہ بلاتی ہیں۔ فرمایہ کہ جبلو آتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر میں تقاضا ہوا اور مہی جواب ملا۔ کئی بار کے بعد سید صاحب نے فرمایا کہ والدہ بلاتی ہیں۔ ہو آئے۔ پچھ ضرورت ہوگی۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت کچھ بھی ضرورت نہیں۔ ایک فضول واہیات کام کے واسطے بلاتی ہیں۔ سید صاحب نے یو چھاکہ کیا کام ہے؟ مفتی صاحب نے جواب دیا کہ شادی ہے اور جاول کوننے کے لئے موسل میں ڈورا

بندهواتی ہیں۔ سید صاحب نے فرمایا کہ مولانایہ تو شرک ہے۔ اس پر مفتی صاحب نے ماماے فرمایے ہیں کہ یہ شہر سے نے ماماے فرمایے ہیں کہ والدہ سے کہ دو کہ سید صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب سے یہ ایک شخص نے مفتی صاحب سے دلیری سے یہ کما کہ کیوں حفرت 'سب ہتھ سید ۔ ۔ بی فرماتے ہیں۔ آپ ہمی دلیری سے یہ کما کہ کیوں حفرت 'سب ہتھ سید ۔ ۔ بی فرماتے ہیں۔ آپ ہمی کہ فرماتے ہیں۔ آپ ہمی ماس سام فرماتے ہیں۔ آپ ہمی ماس سام فرماتے ہیں۔ آپ ہمی ماس سام فرمات کی قدر وقیمت کو نہیں پہانا۔ بلکہ جو ہری پر کھ کر ہرایک کی قیمت بتلا آ ہے۔ اس طرح ہم نے سب کھ پڑھا مارجو سید جو ہری پی اور ہم صندوق صاحب نے سمجھا وہ ہم نے نہ سمجھا۔ تو سید صاحب جو ہری ہیں اور ہم صندوق صاحب نے سمجھا وہ ہم نے نہ سمجھا۔ تو سید صاحب جو ہری ہیں اور ہم صندوق ہیں۔

ایا ہی ایک دفعہ حفرت رحمتہ اللہ علیہ کے ایک بہت بڑے عالم پیر بھائی نے حفرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے یہ ذکر کیا کہ میراجی چاہتا ہے کہ ایک چد کروں اور اس میں ترک حیوانات بھی کروں۔ اس پر حفرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ موبوی صاحب توبہ سیجے 'میڈ تو بدعت ہے۔ کیو نکہ ترک حیوانات کو قرب الهی میں دخل نہیں مولانا چو تک اٹھے اور فرمایا کہ محیک ہے۔ حفرت حاجی صاحب کی شان علم کے متعلق اس ضمن میں یہ بھی فرمایا کہ ایک دفعہ حفرت حاجی صاحب کی شان علم کے متعلق اس ضمن میں یہ بھی فرمایا کہ ایک دفعہ حفرت حافظ محمد ضامن صاحب شہید رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حفرت حافظ محمد ضامن صاحب شہید رحمتہ اللہ علیہ نے حفرت حاجی صاحب ہے اپنی یہ حالت بیان کی کہ میراجی مرنے کو چاہتا ہے اور حفرت حاجی صاحب ہے کہ اگر چندے یہ حالت رہی تو عجب نہیں کہ خود کشی کرلوں اور چو نکہ یہ تمنائے موت جا اور تمنائے موت خلاف مشروع ہے اور تمنائے موت خلاف مشروع ہے اور فلاف مشروع ہوا۔ مبارک

ہو۔ قال الله تعالٰی ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمبوا الموت ان کت صدقین - اور فرمایا که تمنائے موت قدموم ہے کہ مصبت اور بیاری وغیرہ ہے گھرا کر موت کی تمنا کرے اور اگر اللہ تعالٰی کی محبت اور شوق میں ہو تو غدموم نہیں - می احب لقاء الله احب الله لقاء دُ۔

## (۳۲) دنیوی وجاہت ہے سب کو حصہ ملتا ہے:

ارشاد فرمایا که جناب مولانا محمد لیقوب صاحب نے فرمایا که الله تعالی بی
اسمرائیل کو فرمائے بیں که و جعل عید که انبیاء۔ اور اس کے آگے فرمائے بیں
و حعلکہ ملو کا۔ یعنی طوک تو مب کو فرمایا۔ اور انبیاء میں فید کہ فرمایا که
انبیاء بعض ہیں۔ اس میں نکتہ سے معموم ہو تا ہے کہ نبوت تو بعض افراد کے ساتھ
خاص ہوتی ہے گر سلطنت جس قوم کی ہوتی ہے اس کا ہر فرد عرفاً صاحب سلطنت
مجھاجا آئے۔

## (۳۳ ) ہرچیزانی ایک حد تک محمود ہے :

ایک وعظ میں ان ضاص لوگوں کے لئے فرمایا جو کہ خالص توبہ کرکے ذکرو شغل میں مشغول ہوں کہ باربار گناہ کایاد کرناان ہوگوں کی حالت کے مناسب نہیں۔
کیونکہ توبہ تو ہو پھی ہے جس کی قبول کی امید غالب ہے۔ اب پھریار بار کے گناہ کے یاد کرنے نے ذکر میں ایک قتم کا حجاب حاکل ہوجاتا ہے اور ذکر میں نشاط نہیں رہتا۔
ہرچند کہ گناہ کایاد کرنافی نفسہ امر محمود ہے۔ مگراس کی بھی ایک حد ہے۔ حد سے ہرچند کہ گناہ کایاد کرنافی نفسہ امر محمود ہے۔ مگراس کی بھی ایک حد ہے۔ حد سے آگے کیماہی امر محمود ہو محمود نہیں رہتا۔ دیکھنے طبیب اگر کسی بیار کے ننخ میں چھ آگے کیماہی امر محمود ہو محمود نہیں رہتا۔ دیکھنے طبیب آگر کسی بیار کے نخ میں چھ ماشے سناء لکھے اور وہ مریض یہ خیال کرکے کہ یہ چیز مفید ہے جب طبیب نے لکھی ماشے سناء لکھے اور وہ مریض یہ خیال کرکے کہ یہ چیز مفید ہے جب طبیب نے لکھی ہو جتنی ہردھائی جائے گا گا کہ ہوگا۔ تولہ بھریا اس سے زیادہ ڈال لے تو ظاہر ہات

ہے کہ سناء فائدے کی چیز تھی اور طبیب نے مفید سمجھ کر لکھی تھی۔ مگر خاص ہی مقدار تک مفید ہے اور اس ہے زائد مریض کے لئے سخت مصر ہوگی۔ یمی حال اعمال باطنی کا ہے۔ نصوص میں تدبر کرنے ہے اس کا بیتہ لگتا ہے۔ چنانچہ اس بناء پر حصرت شیخ اکبر ابن عربی رحمته الله علیه کابھی ارشاد ہے کہ قبول توبہ کی علامت گناہ کا بھول جانا ہے۔ بعنی اس کا خیال پر غالب نہ رہنا۔ مگر بعد تو بہ ہو۔ اور اگر تعبل ہے تو وہ غفلت ہے۔ اور دیکھابھی جاتا ہے کہ جن دوستوں میں تبھی مخالفت رہ چکی ہو' اگر دوستی میں اس کا تذکرہ کیاجا تا ہے توایک دو سرے کے دل پر میل آجا تا ہے اور عور توں میں میہ عادت زیادہ ہے کہ اتفاق و محبت کی حالت میں دیشمنی کے زمانہ کے تذكروں كو نے جيٹھتى ہيں۔ جس سے محبت مكدر ہوجاتى ہے اور وہ نصوص جن ميں غور و قکر کرنے ہے یہ بات صاف معلوم ہے یہ ہیں: لیغفر لك اللّه ما تقدم من ذہبك وما تاخر- اس میں ایک تو بیہ بحث ہے كہ ذنب كا اطلاق كيا گيا صاحب نبوت کے حق میں جو کہ معصوم ہے۔ یہ بحث جداگانہ ہے' اس کو مسئلہ ند کورہ ہے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں پر مقصود اس کے ذکر ہے ہیہ ہے کہ پہلے گناہوں کی معافی تو سمجھ میں آ سکتی ہے "کیکن بچھلے گناہوں کی معافی جو ابھی تک ہوئے ہی نہیں 'کیامعنی۔ توغور کرنے ہے معلوم ہو تا ہے کہ آنخضرت مان پہلے ہر چونکہ خوف و خشیت کا غلبہ تھا' اگر آپ کو آئندہ گناہوں کی معافی دے کر تسلی نہ دی جاتی تو اندیشہ تھاکہ ملبہ خوف ہے اس فکر میں آپ پریشان رہتے۔ کہ کہیں آئندہ کوئی امر خلاف مرضی نہ ہوجائے۔ اس لئے آپ کو آئندہ کے لئے بھی مطمئن کردیا گیا۔ دو سری آیت اس کی موید سے کہ حق جل وعلیٰ سلیمان علیہ السلام کو فرماتے ہیں كه هذا عطاء نا فامنن او امسك بغير حساب-اس مين ايك احمال توبيه ہے کہ بغیر صاب کو عطاء نا کے متعلق کیا جائے تو یہ معنی ہوں گے کہ عطا بے حساب ہے 'لیعنی کثرت ہے ہے۔ اور دو سرااحتمال اور وہ بہت موجہ معلوم ہو تا ہے

یہ ہے کہ بغیر حساب کو فامن اور اسک دونوں کے متعلق کیا جائے۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ آپ پر دینے اور روک رکھنے میں کوئی حساب اور مواخذہ خیس ہے معنی ہوں گے کہ آپ پر دینے اور روک رکھنے میں کوئی حساب اور مواخذہ خیل ہے جو نکہ سلیمان علیہ السماک بر کل جواج یا نمیں۔ کمیں دینے میں اسراف خیال رہتا کہ شاید یہ اعطاء یا امساک بر کل جواج یا نمیں۔ کمیں دینے میں اسراف یا امساک میں بخل نہ ہوگیا ہو اور یہ خابان مانع حضور خاص تھا۔ تو اس لئے سلیمان علیہ السلام کو مطمئن کردیا کہ اعطاء و امساک میں مطلقاً آپ سے پچھ مواخذہ نمیں کیا جائے گا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں اور اصل کام میں گئے رہیں۔ گرایے ارشورات اہل خوف آپ اس کی فکر نہ کریں اور اصل کام میں گئے رہیں۔ گرایے ارشورات اہل خوف کے لئے میں "کیو نکہ ان سے خلاف امراور عصبان کا صدور بی مستبعد ہے۔ اب اس سے زیادہ خوف ان کے حق میں مصرہ۔ اس لئے ان

#### " لا تخافوا خوا ہست نزد خانفان "

ای طرح آنخضرت سن آرا کارشاد ہے استخفار میں و ماانت اعلیہ به منی یا استخفر کے مصاب میں ان کے جھی کو معلوم ہیں ان سے بھی معافی چاہتا ہوں اور جو معلوم نمیں اور آب ان کو جانے ہیں ان ہے بھی۔ تو معلوم ہوا کہ تو ہے کو وقت تم م گنا ہوں کا استحضار ضروری نمیں کہ خواہ نخواہ کرید کرید کرید کر تلاش کیا جائے کہ یہ خود ایک مشغلہ مانع حضور ہے۔ بس یہ کافی ہے کہ سب گنا ہوں سال منظم تا اور تو بہ کرے اپنے کام میں گے۔ دو سمری حب گنا ہوں سال معافرت مانگ نے اور تو بہ کرے اپنے کام میں گے۔ دو سمری حب گنا ہوں ہوا کہ قضوت میں دعامی کہ و مین حشیت کے میں اور جب کہ میں اور بیننا و بین معاصیا کے۔ یعنی اے اللہ اس قدر خشیت چاہتا ہوں کہ جھ میں اور بیننا و بین معاصیا کے۔ معلوم ہوا کہ خشیت مقصودہ کی بھی ایک حد ہے۔ بیننا و بین معاصیا کے۔ معلوم ہوا کہ خشیت مقصودہ کی بھی ایک حد ہے۔ اس سے زیادہ یا تو معز بدن ہے کہ مایوس ہو جائے یا معز روح ہے کہ مایوس ہوجائے۔ اس طرح آنخضرت میں تی ہوجائے یا معز روح ہے کہ مایوس ہوجائے۔ اس طرح آنخضرت میں تی ہوجائے یا معز روح ہے کہ مایوس ہوجائے۔ اس طرح آنخضرت میں تی ہوجائے۔ اس طرح آنخضرت میں تی شوق کی بھی ایک حد بیان قرائی ہے۔ اس طرح آنخضرت میں تی شوق کی بھی ایک حد بیان قرائی ہے۔

استدك شوفاالي لقاءك في عير صراءمضرة ولافتنة مضلة - يوتك شوق اور عشق کا غلبہ تہمی ہلا کت اور مصرت کی نویت پہنچا تا ہے۔ جس ہے اعمال میں خلل پڑ جاتا ہے۔ اور اصل مقصود اور ذریعہ قرب اعمال اور امنتثال اوا مربی ہے اور مجھی غلبہ شوق میں اوب کی حدے گزر جاتا ہے۔ اور سخنان ہے اوب جیسے اکثر عشاق غلبہ حالت میں کہتے ہیں کہنے لگتا ہے اور سے بے اولی موجب ضرر وبن ہے۔ کو غلبہ کی حالت میں عفو ہو گر کمال نہیں۔ اور آنخضرت میں آپانے جامع ہیں ادب واطاعت ومحبت كـ اس كئے دعاء من فرماتے ميں كه استلاث شو قاانى نفاءك مي عير صراء مصرة - اس ت تو ضرر اول كي أفي موكني جو سبب انفطاع اعمال ہوجائے اور اس کے بعد فرمایا: و لا فتدة مضلة - اس سے ضرر ہانی کی <sup>نفی ہو گئی</sup> جو ہے ادلی کی طرف منقضی ہوجائے۔ان سب آیات واحادیث ے معلوم ہوا کہ ہر چیز محمود انی خاص حد تک ہے۔ حد سے براہ جائے تو محمود نہیں رہتی۔ بس شخ اکبر کی تحقیق کا ماخذ در حقیقت غور اور تعہق ہے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث بی ہے'البتہ سخن شناسی اور فہم صحیح کی ضرورت ہے۔ جو بشوی تخن ابل در مگو که خطاست تخن شناس نه ای دلبرا <sup>و خطا</sup> اینجاست وكم من عانب قولاً صحيحاً وافته من الطبع السقيم

#### (۳۲) تنقیح کے بعد جواب دینا چاہئے:

ایک شخص کا خط آیا کہ ایک واعظ صحب فرماتے ہیں کہ آنخضرت ملی ہوئی کے روضہ اطہری زیارت ایک وفعہ تو واجب ہے اور دو سری دفعہ منع ہے۔ آب یہ فرمائی سی کہ آیا ہے اور اگر ٹھیک ہے تو خیرہے۔ اور اگر ٹھیک نہیں تو اس فتم کا اعتقاد رکھنے والے کے پیجھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت نہیں تو اس فتم کا اعتقاد رکھنے والے کے پیجھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ای فتم کے ایک دو مسئلے پہلے بھی آ چکے ہیں۔ ایک شخص نے کہ ارشاد فرمایا کہ ای فتم کے ایک دو مسئلے پہلے بھی آ چکے ہیں۔ ایک شخص نے کے ایک واعظ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو عشاء کی سنت پڑھے وہ کا فرہے۔

ایک ایسا بی مضمون شمادت کرطا کے متعلق تھا۔ اس قسم کے مسائل میں جو غلط قنمی سے سائل کچھ کا پھھ سمجھ کر پوچھتا ہے اور اس بناء پر جواب حاصل کرکے بانی فساد بنتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میرا معمول جواب میں ہے ہے کہ لکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے بنتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میرا معمول جواب میں ہے ہے کہ لکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے بنطی پچھ اور فرمایا ہوگا۔ عالم آدمی مجھی اس قسم کی بات نہیں کمہ سکتا۔ آپ نے نعطی سے پچھ اور خیال مرلیا ہے اور اگر واقعی میں بات ہے تو خود ان کے ہاتھ سے مکھوا کر بھیجے۔ فرمایا کہ پھرکوئی بچھ نہیں لکھتا۔ بیہ طرز رفع فقنہ وانسداد فساد کے لئے بہت سنتھن ہے۔

#### (۳۵) اصل رونادل کاہے:

ایک دفعہ کسی شخص نے یہ لکھا کہ میں جج سے پہلے روہا تھا۔ اب رونا نہیں آیا۔ اس لئے یہ غم رہتا ہے کہ حالت کہیں پہلے سے خراب دنہ ہوگئ ہو۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ جواب لکھا کہ ایک رونا ہے آنکھ کا۔ سووہ اختیار میں نہیں اور غیر اختیاری کانہ ہونا موجب تردد نہیں۔ اور ایک رونا ہے دل کا۔ سووہ آپ کو حاصل اختیاری کانہ ہونا موجب تردد نہیں۔ اور ایک رونا ہے دل کا۔ سووہ آپ کو حاصل ہے۔ چنانچہ مغموم رہنا اس کی علامت ہے۔ ایس کوئی فکر کی بات نہیں۔

# (۳۱) کیشرنوا فل کی بجائے معاصی ہے رکنااہم ہے:

ارشاد فرہ یا کہ تکثیراعمال و اشغال و نوافل تو نفس پر آسان ہے 'کیونکہ یہ وجودی شے ہے۔ دو مرے بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس لئے اس ہیں نفس کو حط بھی ہو تا ہے اور اس میں عجب یوریاء یا طلب جاہ کاموقع بھی مل سکتا ہے۔ اور جو اعمال عدی ہیں ہیں جیسے معاصی ہے رک جانا' مثلاً کوئی شخص غیبت نہیں کرتا۔ یہ بنو اعمال عدی ہیں جیسے معاصی ہے رک جانا' مثلاً کوئی شخص غیبت نہیں کرتا۔ یہ نفس پر بہت گراں ہیں۔ کیونکہ اس میں ایک تو حط نہیں۔ دو مرے ریاء یا طلب جاہ محت مل نہیں۔ دو مرے ریاء یا طلب جاہ محت مل نہیں۔ کیونکہ یہ محل مشاہدے کا نہیں۔ اور کوئی اس کی طرف النفات جاہ محت مل نہیں۔ کیونکہ یہ موقع ریاء یا طلب جاہ کا نہیں ماتا۔ عالا نکہ احادیث

میں اس کا ہتمام زیادہ آیا ہے اور اس کو ورع کہتے ہیں۔

### (2 ٣٧) ايصال تواب ميں عين شي نهيں ڇپنجتي :

ارشاد فرمایا کہ بعض جملاء کے بر آؤ سے یہ شبہ پڑتا ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب میں جو چیز دئی جاتی ہے وہی پہنچتی ہے۔ چنانچہ بچے کے تواب بہنچائے میں دودھ۔ اور شدائے کربلا کے ثواب بخشے میں شربت علی ہذا۔ سو کلام مجید میں اس کا رو صرح موجود ہے۔ لی بسال المده حدم منها و لا دماء ها و لکی بسالہ استقم ی منکہ۔

## (۳۸) اعمال پر دوام ہے حب خداوندی حاصل ہوجاتی ہے:

ارشاد فرمایا کہ پہلی بھیت میں ایک بزرگ تھے۔ میں نے ان سے ایک دفعہ عرض کیا کہ کوئی بات بتلائے جس سے خداتعالیٰ کی محبت پیدا ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے دونوں ہاتھ آپس میں رگزو۔ میں نے ان کے ارشاد کے موافق اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگزا۔ فرمایا کیوں کچھ گرمی پیدا ہوئی۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمانے لگے بس اسی طرح رگزتے رگڑتے محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔

## (۳۹) حسن کلام حسن ظن کی فرع ہے :

ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا نقال ہوا۔ ہوگ جنازے کے لئے جارہے سے
کہ ہوا زور سے چلنے لگی اور مٹی اڑنے لگی۔ ایک شاخر صاحب ظریف بھی ساتھ
سے۔ ان کو اس موقع پر ماد و کارنخ انقال بیہ سوجھا کہ "مٹی خراب"۔ ایک صاحب
دل بھی اس مجمع میں تھے۔ فرمانے لگے کہ میاں مسلمان کے لئے ایسی بات کیوں
کہتے ہو۔ یوں کمو کہ میات رہ حیبر۔ عجب کمال کیا کہ اس میں تمام وہی حروف ہیں
جو پہلے مادے میں تھے۔ صرف تر تیب بد لئے سے کیا ہے کیا ہوگیا۔

## (۴۰) اشراف نفس كاخيال اشراف نهيس:

## (الم) استقامت کرامت سے افضل ہے:

ایک شخص نے آرور خواست بیعت کی۔ دریافت فرمایا کہ تم کمال سے اور دو ایس نے بور اور و بیعت کیال اسے برات میں آیا تھا' دہاں سے براور و بیعت میال آیا ہوں۔ فرمایا کہ یہ کام ایسا نہیں کہ دو سرے کام کے ساتھ ہو۔ یہ تو دلیل بنال آیا ہوں۔ فرمایا کہ یہ کام ایسا نہیں کہ دو سرے کام کے ساتھ ہو۔ یہ تو دلیل بنال آیا ہوں۔ اس لئے اب میں بیعت نہ کروں گا۔ خاص کر ای سئے مکان سے آنا چاہئے۔ اس وقت گفتگو ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص حصرت جنید' کی ضد مت میں رہا۔ بعد دی ضد مت میں باداد و بیعت عاضر ہوا اور دی برس ان کی خدمت میں رہا۔ بعد دی برس کے عرض کیا کہ یا حضرت! میں تو آپ کو ہزرگ من کرحاضر ہوا تھا۔ گرمیس نے برس کے عرض کیا کہ یا حضرت! میں دیکھی۔ فرمایا کہ وہ ہزرگ کی کیا بات ہے۔ اس نے عرض کیا کہ شف و کرامت۔ فرمایا کہ اس دی مدت میں تو نے کوئی فلاف شریعت و خلاف شریعت و خلاف شریعت تو شریعت و خلاف شریعت و خلاف شریعت تو کوئی بات نہیں دیکھی۔ فرمایا کیا ہے تھو ڈی کرامت ہے کہ دی برس میں کوئی بات نہیں دیکھی۔ فرمایا کیا ہے تھو ڈی کرامت ہے کہ دی برس میں کوئی بات نہیں دیکھی۔ فرمایا کیا ہے تھو ڈی کرامت ہے کہ دی برس میں کوئی بات نہیں دیکھی۔ فرمایا کیا ہے تھو ڈی کرامت ہے کہ دی برس میں کوئی بات نہیں دیکھی۔ فرمایا کیا ہے تھو ڈی کرامت ہے کہ دی برس میں کوئی بات نہیں دیکھی۔ فرمایا کیا ہے تھو ڈی کرامت ہے کہ دی برس میں کوئی بات نہیں دیکھی۔ فرمایا کیا ہے تھو ڈی کرامت ہے کہ دی برس میں کوئی بات

خلاف شرع نه ہو۔

#### (۲۲) مالیخولیامیں بھی کشف ہوتا ہے:

ارشاہ فرہ یا ایک صاحب یمال آئے ہوئے ہیں۔ خود بھی عالم ہیں اور ان کے والد بھی مالم ہیں۔ ان کو صور تیں نظر آتی تھیں اور آوازیں معلوم ہوتی تنہیں۔ بعض اچھی یا تیں بھی معلوم ہوتی تھیں۔ اور بعض ملبیسات بھی ہوئے تھے۔ بھی یہ آواز آتی تھی کہ تم غوث ہو' قطب ہو۔ میں سمجھ کیا کہ ان کے دماغ میں یہ ست ہواز آتی تھی کہ تم غوث ہو' قطب ہو۔ میں سمجھ کیا کہ ان کے دماغ میں یہ ست ہے۔ ملائی کیا۔ سب باتیں جاتی رہیں۔ آ دیکل اوک ان باتوں کو ہزرگی سمجھتے ہیں۔ حال نکہ کتب طبیعہ شرح اسباب و نویرہ میں لکھا ہے کہ مالیہ خوریا میں بھی کشف ہوتا

#### (۳۳س) مريد طالب صادق ہو :

ارشاد فرمایا که جب تک اس قدر اشتیاق غالب نه ہو جیسے بیاہے کو پانی کا اشتیاق ہو تا ہے'اس وقت تک مرید نه ہونا جائے۔

#### (۱۳۲۳) ولی را نبی می شناسد:

پہر تفاوت نداق اولیاء اللہ کا ذکر تھا۔ فرمای کہ یہ تفاوت تو خود انبیاء علیم السلام میں ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت موئی علیہ السلام کو ارشاد ہے قولا لیسا اور حضور میں تھیے کو ارشاد ہے و اغلط عمیہ ہے۔ پھر فرمایا کہ ہوگ جو انبیاء علیم السلام میں تفصیلاً و تعییبنًا فرق نکال کرایک کو دو سرے پر نفضیل دیتے ہیں 'یہ مجھ کو ناپیند ہے۔ اس لئے کہ ان کے نداق اور حالات کا پورا اور اک ہو نہیں سکتا۔ چنانچ حضرت شیخ اکبر 'کا ارشاد ہے کہ انبیاء علیم اسلام کے نداق کو اولیاء بھی ادراک نہیں کرتے۔ انبیاء کے نداق کو اولیاء بھی حارت عوام نہیں کرتے۔ انبیاء کے نداق کو انبیاء ہی جان سکتے ہیں۔ جس طرح اولیا ، ن حالت عوام نہیں سمجھ سکتے۔ نہ ہے ۔ قول مشہور ہے کہ ولی را ولی می شناسد۔ پھ

فرمایا کہ ایک صاحب کا قول ہے کہ ولی کو ولی بھی نمیں پہچان سکتا۔ بلکہ ولی را نبی می شناسد و نبی را خدا می شناسد۔ اور تطبیق ان دونوں قولوں میں بیہ ہے کہ بسلا قول قول ان حالات کے متعلق ہے جو متحد ہوں۔ اور دو سرا قول ان اذواق کے متعلق ہے جو متحد ہوں۔ اور دو سرا قول ان اذواق کے متعلق ہے جو متحد ہوں۔ اور دو سرا قول ان اذواق کے متعلق ہے جو متحد ہوں۔ اور دو سرا قول ان اذواق کے میسر نہیں۔ متعامر نہوں اور کل ذوقیات کی بھی کیفیت ہے کہ بدون حصول ذوق کے میسر نہیں۔

(٣٥) مولانامحر ليعقوب صاحب كى فراست:

فرمایا کہ ایک بار حضرت موانا محمد یعقوب صاحب سفر کو تشریف لے چلے۔
اور لخاف اپنااس طرح ترد کیا کہ ابرااوپر کی جانب کیا۔ ایک صاحب بیاس خیال کہ گرو و غبار ہے ابرا خراب ہوجائے گا' حسب دستور استراوپر کردیا۔ آپ ب د کیے کر فرمایا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ ان صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ابرا خراب ہوجائے گا۔ حضرت ابرا خراب ہوجائے گا۔ اس لئے میں نے استراوپر کردیا ہے۔ فرمایا سجان اللہ کیا لحاف ہمارے دماغ ہے اچھا ہے۔ استر پر گرو و غبار ہے گا اور سوتے وقت وہ بذریعہ سائس کے دماغ میں بہنچ گا۔ پھر فرمایا کہ سجان اللہ تحقیم ہیہ وگ ہیں۔ ورنہ بظاہر تو ایس بات دماغ ہے۔ جو تھم عقلی پر دالات کرتی ہے۔

#### (٣٦) وعاميں ادب كاخيال ركھ:

ار شاد فرمایا که اس وقت تلاوت کے وقت اس آیت کے متعلق قبل اللہ به مالك المدك تُو فقی المملک من تشاء و تنزع المملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تدل من تشاء بيدك النحير - ایک نکته خيال ميں آیا اس کو لکھ ليا - وہ يہ که اوپر سے اضداد کو بيان فره يا ہے اور اس کی تعليل ميں ارشاو ہے بيدك النحير - حالا نکه اوپر دونوں ضدوں كا ذكر ہے - خير كا بھی شركا بھی - چنانچه تعز خير ہے - اور تدل شراس كا مقتضا يہ ہے که بيدك النحير و النشر فرمات مين نے والشر مقدر كما ہے - مگر مقدر مائ كی ضرورت نميں - كيونك

قدرت ضدین کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ بس بید کمنا کہ بیدا المنحیر یہ خود بی بیدک الشرہے۔ لیکن من جمعہ آداب سوال کے یہ بھی ہے کہ صرف مطلوب کو ذکر کرتے۔ گو مسئول منہ دونوں پر قادر ہوتا ذکر کرتے ہیں۔ اس کی ضد کو ذکر شیس کرتے۔ گو مسئول منہ دونوں پر قادر ہوتا ہے۔ مثلا سائل ملازمت یہ شیس کہنا۔ آپ کے اختیار میں ملازمت دینا بھی ہے اور موقوف کرنا بھی۔ بھر تفییرانی دیمی ۔ اس میں دو سمری وجہ لکھی ہے۔ وہ بھی اور موقوف کرنا بھی۔ بھر تفییرانی دیمی ۔ اس میں دو سمری وجہ لکھی ہے۔ وہ بھی اطیف ہے جو وہاں نہ کورہے۔

#### (٧٤) بانتھ پھيلانے والا پاؤں نئيس پھيلا سکتا :

فرمایا کہ ایک عالم صاحب ظاہر شاہجہاں کے ساتھ نسی کامل کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ کامل جس طرح پاؤن پھیلائے تھے بھیلائے رہے۔ ملاصاحب نے عرض کیا کہ اتنا بڑا سلطان حاضر خدمت ہوااور آپ نے پچھ بھی اس کی تعظیم نہ کی۔ فرمایا میاں! جب تک ہاتھ بھیلائے تھے ' بیر سمیٹے رہے۔ اور جب ہے ہاتھ سمیٹا بیر پھیلائے۔ ایسے بی ایک مرتبہ ایک درولیش نے اپنی گدڑی مرید کو چیلز یعنی جو نئیں چننے کے لئے دی۔ اور خود حجرے کے اندر جاکر ذکر میں مشغول ہو گئے۔ تاگہان اکبر باد شاہ حاضر ہوا۔ مرید نے باد شاہ کو د مکھے کر آواز دی۔ درولیش نے کنڈی کھوں کر یوچھا کیا ہے؟ مرید نے عرض کیا کہ حضرت باوش و شریف لائے ہیں۔ فرمان سلے لا حول و لا قوۃ الا باللّه - میں تو سمجھاکہ بڑی می چیلز پکڑی ہے۔ اس کے دکھنانے کے لئے بکارا ہے۔ پھر بیان کیا کہ حضرات کاملین کاملنا مختلف طور پر ہے۔ ہمارے مرشد قبلہ حاجی صاحب کا بیہ دستور تھا کہ اگر کوئی امیرحاضر خدمت ہو تا' آپاس کی تعظیم فرماتے'اور فرماتے تھے کہ جب امیر فقیر کے دروازے پر آیا وہ امیر کب رہا' فقیر ہو گیا۔ اور فقیر کی تعظیم میں کیا ہرج۔ چنانچہ بزرگوں کا قول ہے: نعم الامير على باب الفقير وبئس الفقير على باب الامير - پس بي تعظیم اس کی امارت کی نہیں 'اس کے نعم ہونے کی ہے۔

## (۴۸) ہر جمائی شیطان کی طرف ہے نہیں :

ایک شخص نے عرض کیا کہ نماز میں جمائی آتی ہے۔ فرہ یا صدیت شریف میں السناو سے میں السنیطان آیا ہے۔ لیکن اگر نماز میں ذوق شوق ہواور اس حالت میں جمائی آئی تو شیطان کی طرف سے نہ سمجھنا چاہئے۔ بلکہ وہ اسباب طبعیہ ہے ہور النشاو سے میں السنیطان قضیہ مہملہ ہے ، قوت میں جزئیہ کے ہے اور کا میں السنیطان نمیں فرمایا۔

## (۴۹) جذب و محبت سرمایه سالک بین :

فرمایا شیطان جو مردود ہوا وجہ ہے ہوئی کہ سالک محص تھا۔ جذب و محبت کامادہ اس میں بالکل نہ تھا۔ اور اگر جذب ہو تا تو ایک ہے ادبی سے اعتراض نہ کر تا۔ سالک محصٰ کی حالت خطر سے خالی شیں۔ وگوں کو جائے کہ مادہ جذب کا بھی پیدا سریں۔ جس کا طریق کشرت ذکر و صحبت اہل محبت ہے۔

## (۵۰) اسوہ صرف آنخضرت سی اللہ کی ذات گر امی ہے:

فرمایا بررکوں سے بعضے امور منقول ہیں۔ اس میں مصلحین ہیں۔ یا پکھ اور برائی خاص ہیں۔ گری درویشوں نے ایسا غلو کر لیا ہے کہ حدود شرعیہ سے متجاوز ہوئے ہیں۔ اور شرع شریف کا مطلقاً لی ظ نہیں کیا۔ حضور مرائی ان کیا رکار مبعوث ہوئے تھے؟ یاد رکھو بغیر شریعت ہرگز نجات نہیں ہے۔ آج کل کے قلند ر لوگ جو واڑھی منڈاتے ہیں 'اس کی یہ وجہ بتاتے ہیں کہ بمارے خاندان کے شخ لوگ جو واڑھی منڈاتے ہیں 'اس کی یہ وجہ بتاتے ہیں کہ بمارے خاندان کے شخ ایسا کیا تھے۔ حالا نکہ یہ بات خط ہے۔ بات یہ ہوئی تھی کہ کوئی شخ لاکرین سے ریاضت و مشاہد سے میں مشغول تھے۔ بعض ریاضات سے بعضے مواد کو ایسا غلبہ ہو تا ہے کہ بال جمن حالہ کو ایسا غلبہ ہو تا ہے کہ بال جمنے جات ہے مواد کو ایسا غلبہ ہو تا ہے کہ بال جمنے جات ہے کہ بال جمنے جات نے مراضیاری ہو تا ہی میں یا جمنے نہیں یا جمنے نہیں۔ ان شخ کے بال خہ جمہ تھے۔ اب غیراضیاری ہیئت میں اتباع شیخ کرنے گے۔ طالا نکہ شیخ کا قصدی فعل نہ تھا۔

#### (۵۱) کشف و کرامت کاطالب نه ہونا جائے :

فرمایا خوارق بعنی کشف و کرامت کوئی کمال کی چیز نہیں۔ اگر اس میں کمال ہو تا تو د جال کو ایسے خوارق کیوں دیئے جاتے کہ جب جاپایانی پر سادیا۔ شیطان انسان کے رگ و بے و خون کے اندر پھر آ رہتا ہے۔ باوجود اتنے بڑے تصرف کے پھر مردود ہی رہا۔ البتہ بزرگوں ہے جو خوارق عادیت صور رجوتے جیں تھکت اس میں ہرایت غیر مهتدی و نشبت قلب مهتدی ہوتی ہے۔ تبھی ایسا ہوا ہے کہ کفار نے معجزہ طلب کیااور حضور نے نور مرتبہ ہے ور خواسک معجزے کی حق تعالی ہے گی۔ مَسر وہاں ہے علم ہوا و ما ممعنا ان نرسل بالایات الا ان کدب بھا الاولون لطاہراً معلوم ہوتا ہے کہ محبوب کی ورخواست نامنظور ہوئی جو ظاہرا شان محبوبیت کے خلاف ہے۔ مگر چو نکہ میہ کوئی بڑی چیز ند متھی' اس کئے ایسا حکم ہوا۔ حق تعالیٰ کی درگاہ میں تو محبوب تر اور بڑا کماں عبدیت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں: و ما حيقت البحن والايس الاليعيدون- جس ہے معلوم ہوا كه بتديُّ مقصود ہے' بلکہ بعض اوسیاء کرام کرامت کے صادر ہوئے سے رویا کرتے اور پیے خوف ہو تا کہ کہیں عجب بیدا نہ ہوجائے اور آبتھ اہلاء نہ ہوجائے۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ ان کے پاس جنت سے شربت آیا۔ روٹ سگے۔ یو چھا گیا کہ اس نعمت ہے خوش ہونا چاہئے' نہ کہ رونا۔ فرمایا کہ ڈر تا ہون کمیں سے استدران نضب نہ ہو۔اس کی الیمی مثال ہے کہ معلم کے پاس دولڑ کے ہوں۔معلم صاحب ایک کو سزا ویں' دو سرے کو چھوڑ دیں۔ یہ سوچ کر کیہ کل سبق یاد نہ کرکے نہ الیا تو خوب سزا دوں گا۔ لڑکاتو خوش ہوا کہ میں بچ گیا۔ تکر نہیں معلوم معلم صاحب کے جی میں کیا ہے۔ طالب صادق کو جاہنے کہ فرمانبردار رہے۔ کشف و کرامت کا طالب نہ جو۔ ان شاءالله تعالى مقصود حقيقي تك سنج گا-

# (۵۲) شریعت پر عمل کے بغیر تقرب حاصل نہیں ہو تا :

فرهایا فی زماننا شرایعت و گوپ کی نظروں میں مبتدل اور حقیر ہو رہی ہے۔ ذرہ برابراس کی قدر نہیں کرئے۔ آخ کل کے صوفیوں کی بیہ حالت ہے کہ کلکتہ 'عظیم آباد کی خبریں بناتے ہیں۔ ایک نظرا نصا کر کسی کو بیہوش کردیا۔ رنگا ہوا کیڑا پہن بیا۔ شریعت جس کا چھوٹا ساچھوٹا قانون دستورالعل بنائے کے قابل 'راستہ ایساصاف کہ نه كهيس عقبات بين نه خطرات ان مدعيول في اس كو بالاع طاق ركه يهمو را ے۔ گویا اس سے بچھ سرو کار ہی شیں۔ ایسے بوک خدا رسیدہ مقرب بار گاہ مائ جات میں۔ بیٹھے بیٹھے اپنی ڈیٹک کی لیا کرتے میں۔ اہل شریعت کو گالیاں دیتے ہیں۔ خدا کی قشم کھار کہتا ہوں کے بغیر شریعت اگر تقرب حاصل کرنا چاہے تو ہرگز حاصل نہیں کرسکت۔ امت محدید کا ادنی شخص جو ان پڑھ ہے وہ تواب اور جڑاء و عطاء میں ایک بڑے کال مارف کے برابر ہے۔ اگر چہ فرق اس قدر ہے کہ وہ مارف ہے' یہ محض مقلد ہے۔ مگر جو عمل کے بر کات ہیں وہ غیرعارف کو بھی میسر بوں ۔۔ اس لی الیک مثال ہے کہ پااؤ دو <del>مخصوں کے سامنے موجود ہے۔ ایک</del> شخص تو پاہو کے اجزاء و مائیت ہے واقف ہے ' دو سمرا واقف شیں۔ مگر پاہاؤ کے استعلل ہے جو قوت جانے والے کو حاصل ہے وہی اس کو بھی حاصل ہے۔ حضور ير نور سي تيام الساسل الاصول طريقة مقرر فرمايا كه كوئي شخص اس كے برتے ہے محروم نہ رہے۔ عارف ہویا عامی۔ آجکل کے عارف کو اگر واردات قلب بر ہونے کے تو بس اینے کو مقرب بار گاہ تصور کرلیا۔ حالا نکہ وار دات و کشف وغیرہ میں بھی ابتلاء بھی ہو تا ہے۔ شخ اَ سَر ' نے لکھا ہے کہ علم کی دو تشمیس ہیں: علم بلاواسطہ 'اور علم بواسطه - علم بلا واسطه میں رحمت بھی ہے اور ابتلاء بھی۔ اور بواسطہ میں رحمت محتن ب- بواسط جیت که بواسطه انبیاء علیهم السلام- اور بلاواسطه جس طرح کشف اور واردات- ارشاد فرمات مين: و ماار سلناك الار حمة للعالميس- آپ تورحت محض ہیں۔ آپ کے واسطے سے جو ملے گار حمت ہی ہوگا۔ اب ابتلا کا کیا شبہ ہوا۔ نمایت بدفتمتی کی بات ہے کہ آپ کے سوا دو مرے ذرائع تقرب کے تلاش کئے جائمیں۔

## (۵۳) کشف حجاب نورانی ہے :

ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ ایک شخص میرے پاس آئے۔ فرمانے لگے مجھے اپنا قلب نظر آئے لگا۔ مدت کی ریاضت ہے میہ خاصل ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ سجان القد! بيه کيا کمال ہوا۔ اس کی تو ايسی مثال ہے کہ ايک مخص کی نظروبوار تک پہنچتی ہے۔ دو سرے شخص کو دیوار کی پشت پر جو الماری ہے وہ نظر آنے لگی۔ یا مثلاً ڈاکٹر آلات کے ذریعے ہے جگروغیرہ دیکھ لیتا ہے۔ ایک مخص ہے کہ اپنی انظر کے زور ہے کم و شحیہ غشاء کو توڑ کراند رکی چیزوں کو دیکھے لیا۔ یہ توصاحب آلات بھی کر لیتا ہے۔ پھر کیا کمال ہوا۔ وہ صاحب اپنی خلطی پر متغبہ ہوئے۔ پھر میں نے سمجھایا کہ و ليهيئے چار مرتبے ہیں: مرتبہ لاہوت ' مرتبہ جبروت ' مرتبہ ملکوت ' مرتبہ ناسوت۔ مرتبه لاهوت و مرتبه جبروت بهی غیر مخلوق ب- غیر مخلوق صفات اجماییه تفصیله اس کا جس قدر انکشاف ہے وہ میتک مقصود ہے۔ باقی وو مرہبے جو مخلوق میں وہ حجاب ہیں۔ مرتبہ ملکوتی حجاب نورانی ہے۔ اور مرتبہ ناسوتی حجاب ظلمانی۔ تو حجاب ظلمانی ہے حجاب نورانی تیب پہنچ گئے۔ یہ کیا کمال ہوا۔ ایک مخلوق ہے ً مزر کر دو سری مخلوق تک ہنچے۔ اس ہے بھی ترقی کرکے کہتا ہوں کہ مرتبہ ناسوتی جو نکبہ مبتندل و حقیر ہے' اس وجہ سے چنداں حاجب نہیں۔ برخلاف مرتبہ ملکوتی کے وہ زیاره حاجب ہے۔

## (۵۲۷) اصل مطلوب رضائے:

فرمایا سالک کو کسی چیز کی ہوس نہ جائے۔ کوئی ذوق شوق کامتمنی ہے۔ کوئی

رفت قلب کی خواہش کر تاہے۔ سس کو کشف و سرامت کی تمناہے۔ کونی جنت کو مقصود سمچھ کراس کاطالب ہے۔ علاا نبیہ نسی چیز کی پھی طلب و ہو س نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ عبدے معنی میں مالک کے سامنے سم جمعا دینے کے اور جو تحکم ہوا اس پر ہے سرو چیٹم قبول کرکے عمل کر لینے گ۔ پھر عبد ہو کر کسی چیز کی ہوس کرنا کہ مجھے میہ ملے وہ ہا۔ یہ ہوس حقیقت میں فرمائش ہے مالک پر 'اور پیر کیو نکر جائز ہو کا۔ اکر كوئي شبه كرے كه مديث شريف مين آيا ہے. المنهم انبي استدلار طماك و المحدلة يهال يرجنت كاسوال كياكيا ب- دواب بيات كه اس سوال كي مثال ا کی ہے جیسے کوئی موال کرے کہ فلاں صاحب سے کماں ملا قات ہو گی؟ جواب ملے کے باغ میں! اس پر وہ شخص باغ میں جائے کا آر زومند ہے ' تو حقیقت میں وہ باغ مقصود بالذات نه ہو گا۔ بلکہ مقصود وہ صاحب ہیں۔ مگرچو نکہ وہ باغ میں ملیں گے' اس کئے اس کی تمناہوتی ہے۔ جو اس مقام پر رہتے ہیں۔ ای طرح حدیث شریف میں مقصود رضا ہے۔ جس کو جنت پر مقدم فرمایا ہے۔ مگر چو نکہ اس کا حصول جنت میں ہوگا المذا جنت کا بھی سوال کیا گیا۔ حق سحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں: ور ضوان من الله اكسر - يهال إرضاء كوجنت ـ اكبر فرمايا - اس ـ معلوم ہوا کہ بڑی چیز میں ہے۔ پھریہ نَمتہ بیان کیا کہ اس اکبر کی مخصیل کے لئے ذریعہ بھی اكبر بهونا چاہئے۔ سو فرماتے بین: وليد كر اللّه اكسر - معلوم بهوا كه وہ ذراجه ذ کرانٹد ہے۔ تمام احکام پر عمل کرنے سے ذکرانلہ ہی مقصود ہے۔

## (۵۵) دعاہر صورت میں قبول ہوتی ہے:

فرمایا: اجابت دعاکی نین صور تیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بعینہ وہ شے مطلوب مل جائے۔ دو سمری صورت یہ کہ کوئی بلا آئے دالی مل جائے۔ مگرانسان کو چونکہ خبر نہیں ہوتی کہ کیا : وا۔ کون سی بلا مل گئے۔ ایسے وفت بہت ہے ادبام اور شکوک انسان کو گھیر لیتے ہیں اور عدم قبول کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ حالا نکہ وعدہ ہ

اجیب دعوة الداع اذا دعان - حدیث شریف میں آیا ہے دعا مانکتے وقت اجابت کا لیمین رکھو۔ جب شک اور شبہ کی ممانعت ہے تو پھر وہا مقبول کیو کرنہ ہوگی۔ البتہ صورت اجابت بعض او قات یہ ہوتی ہے کہ بلاے محفوظ ہو گیا۔ تیمری صورت یہ ہوگی۔ البتہ صورت اجابت بعض او قات یہ ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی لڑکا تادان اشرفی صورت یہ ہے کہ شے مطلوب ذخیرہ رکھ دی جاتی ہے۔ مثلاً کوئی لڑکا تادان اشرفی روپیہ مانگے۔ تو بعض او قات اس کے نام ہے سی تجارت کی کو بھی میں جمع تردیتے ہیں۔ اور بوجہ ناوانی خود اس کو نہیں دیتے۔ کہ جب ہوشیار ہوگا لے کر حسب مصلحت خرج کرلے گا۔ اب لے کر بجراس کے نہ خراب کرے اور کیا کرے گا۔ اب لے کر بجراس کے نہ خراب کرے اور کیا کرے گا۔ اب فرو اس کو نہیں دیتے۔ کہ جب ہوشیار ہوگا لے کر حسب مصلحت خرج کرلے گا۔ اب لے کر بجراس کے نیا ہے اس مسکول سے انجھی نعمت آخرت میں ذخیرہ فرماویتے ہیں۔

## (۵۲) نبی صاحب ولایت بھی ہو تا ہے صاحب نبوت بھی <u>:</u>

## (۵۷) اولیاء الله کو مختار سمجھنا شرک ہے:

مقرركريل.

فرمایا شرک جس کی نسبت و عید ہے ان اللّٰہ لا یعفر ان پیشر ك مه ' اس کی آخریف ہے ہے کہ کسی کو مستحق عبادت سمجھنا۔ اور عبادت کہتے ہیں کسی ك سائن نهايت النه ي و تذلل سے چيش آف كو- يونك حق تعالى قاور مطلق و خالق را زق ہیں' ان کو غیرت آتی ہے کہ سوا ان کے کسی وو سرے ئے سامنے مٰائت تضرع و تذلل ہے چیش آئے۔ مثلاً دو شخص ہوں۔ ایک ان میں بڑے مرتبے کا ہے اور اس بڑے مرتبے والے نے کسی سائل کو پچھ ویو اور سائل بجائے اپنے معصلی کے دو سرے کی الیم بی تعریف و توصیف ارے کے جو اس کے لئے جاہئے تھی او طبعی بات ہے کہ معطبی کس قدر غضبناً کے :و کا۔ اسی طرح حق تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے۔ جولوگ مزارات پر او بیاء اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ اب دیکھنا چاہئے کہ آیا محض وسیلہ سمجھ کر سوال کرتے ہیں' یا کوئی امراس سے زائد ہے۔ سومشرکین عرب بھی ہتوں کی عبادت وسیله قرب الهی سمجھ کر کرتے ہیں۔ جنانچہ ند کور ہے: مانعدد هه الا ليقربونا الى الله زلفي نه خدا سمجه كر- مرجع بهي وه مشرك قرارويخ گئے۔ سو مجھنے کی بات بیا ہے کہ وسلے میں بھی دو صور تیں میں۔ مثال سے فرق معوم ہو گا۔ مثلا ایک کلکٹر ہے۔ اس کے پاس ایک منٹی نمایت زیرے عاقل ہے۔ کلکٹرٹ اینا سارا کاروبار حساب و کتاب اس منشی کے سیرد کردیا ہے اور اس کے ذمہ چھوڑ دیا ہے۔ اور ایک دو سرا کلکٹر ہے ' اس کے پاس بھی منشی ہے۔ مَر كَلَكُمْ زير دست عادل ہے۔ اپنا كاروبار خود ديكھنا رہنا ہے۔ منشي کے ذمہ نہیں چھوڑا۔ اب اگر کوئی شخص اس منشی زیرے کے پاس جو پہلے

ککنتر کے پاس ہے 'جس کے سیرو سب کام ہے و بی و رخواست چیش کرے ہ کیا تبجھ کر پیش کرے گا۔ یہ ظاہرے کہ منٹی یو ٹاروبار میں وخیل تبجھ کر پایش برے گا۔ اور وی واسطے اس نی خوشامہ لرے کا کیا یہ خود سے دام میں۔ ك - أيو نكد ان ك كل كام سرد بين - كلك تو فارع جين ت- أو سابط ب ہ ستخط وہی ُ برے گا۔ مگر اس منتی کے خلاف جسی دستنط نہ برے کا۔ اور ا بر دو سرے کلکٹر کے منتی کے بیمال مرضی دی جائے کی تہ مجھن اس خیال ہے اپ کلکٹر زبردست ہے۔ رعب وا اے' اس کے سائٹے یون جو سکتا ہے۔ اس مَثَقُ كَ وَرِجِهِ ہے ورخواست سرنی جائے۔ ایو نکہ اس منتی کو تقرب حاصل ے۔ یہ وہاں پر چیش کر دے گا۔ ابو نعبہ کل کام خود کلکٹر دیجے ہے۔ اب و تعیف ان دونوں صورتوں میں س قدر فرق ہے۔ عوام اہل مزار ہے اُنٹر پہلی صورت کا ساہر کاؤ کرتے ہیں۔ ان کے افعال اعمال ہے یہ ظاہر ہے۔ پھر شرک نہیں تو کیا ہے؟ ہر خلاف محض وسیلہ سمجھنے کے ۔ ایس شرع شریف میں عبادت غیرامتد جهان صادق آئے گاگو به نبیت توسل ہی سمی ' وہ شرک ہو گا۔ غرض تؤسل جائز مگر تعماد الدو سال بتسوك-

#### (۵۸) شیطانی مکائد بهت باریک ہوتے ہیں:

فرمایا شیطان ایس شریر ہے کہ بعض اہمال کو ایجھے ہیرایہ میں ، کھا، آراس ہام میں مشغول کرویتا ہے کہ ظاہر میں نمایت خوب معنوم ہوت ہے 'سراس میں ہتھ اہتلاء ہوت ہے اور پھر شیطان کی طرف سے اس میں اثر ہیجان کا ہوتا ہے 'جس سے اس کی بیند یدگی و مقبولیت کاشبہ مولد ہوجاتا ہے۔ مثلاً ساع ہے کہ اس میں بعض کو رفت طاری ہوتی ہے اور وجد ہوتا ہے۔ بظاہر یہ معنوم ہوتا ہے کہ یہ طلب حق میں سرگرداں ہے اور یہ شخص بھی سمجھتا ہے کہ محبت حق میں مستغرق ہوں 'سرمر مراس میں سرگرداں ہے اور یہ شخص بھی سمجھتا ہے کہ محبت حق میں مستغرق ہوں 'سمر ہر حاست من جانب اللہ نہیں ہوتی۔ ہے معلم انسان کے قلب میں یہ بات بیدا ہو جاتی حاست من جانب اللہ نہیں ہوتی۔ ہے معلم انسان کے قلب میں یہ بات بیدا ہو جاتی

ہے کہ خدا کی ہے صورت ہے ' ہے شکل ' ہے ہیئت ' ایسا جمیس ہے اور ای کو خدا تصور کرتا ہے۔ ابعض چندے اس پر عقیدہ کو گیش نظر کرکے اس کی طلب مجبوب کے اوصاف پڑھے گئے تو اس صورت معتقدہ کو پیش نظر کرکے اس کی طلب میں ہے قراری پیدا ہوئی ' وجد ہوا' رقت طاری ہوئی اور جو بچھ ہواغلط عقیدے ہے ہوا اور شیطان کے ، ھوے ہے ہوا۔ شیطان کہمی ایسا کرتا ہے کہ ایک آسمان سامنے الا کھڑا کر ، یتا ہے 'جس میں فرشتے نظر آتے معلوم ہوتے ہیں۔ جو نادان ہیں اس کو واقعی تصور کر لیتے ہیں۔ تر عارفین فی القور سمجھ جاتے ہیں کہ وہ نہ آسمان ہے نہ فرشتے ' محض خیالات یا جنود البلیس میں ۔ ایسے وقت میں بغیر شخ کامل کام خمیں چنز۔ قرشتے ' محض خیالات یا جنود البلیس میں ۔ ایسے وقت میں بغیر شخ کامل کام خمیں چنز۔ آدمی نمایت وھو کہ میں بیز جاتا ہے۔

## (۵۹) اسلام کے ہر حکم میں حکمت ہے:

فرمایا ٹھیکہ دینا جمارے فقہاء علیہم الرحمہ نے فرمایا ہے کہ تین برس سے ذاکد بئز نہیں۔ کیا حکمت ہے۔ سبحان اللہ! ایسا انتظام فرمایا کہ پھر بھی کوئی قابض نہ جوجائے۔

#### (٦٠) حاجي صاحب كاساع نعتيه اشعار كاستناتها؟

فرمایا جمارے مرشد قبلہ حاجی صاحب جب تھانہ بھون میں قیام پذیر تھے تو کہمی کبھی اشعار نعتیہ سنتے بلا آیات۔ ایک شخص پختہ عمر کے صالح تھے۔ ان کو کبھی بلالیا کرتے تھے' وہ یہ بڑھا کرتے تھے : "

مرحباسید مکی مدنی العربی : ول و جان باد فدایت چه عجب خوش لقبی اکثر بهارے حضرت مرشد اور ذاکرین اپنے اپنے حجروں بیس سب ہوگ بینے جائے اور اندر بی اندر کیفیت ہوتی اور کسی کو خبرنہ ہوتی که کیا ہو رہا ہے۔ یہ حالت بھی سائے سننے کی۔ فی زماننا کس قدر غلو ہے۔

#### (۱۲) مجذوب معذور ہے:

قرمایا محبت میں تہمی شورش ہوتی ہے اور تہمی انس۔ اس کے اوان مختلف ہیں۔ جب انس صد اعتدال سے متجاوز ہوجا تا ہے تو انبساط بڑھ جا تا ہے حق تعالیٰ کے ساتھ اور شطحیانہ کلام مرزد ہونے گئتے ہیں۔

#### (۱۲) کشف غیراختیاری ہے:

خادم کی اس عرض پر کہ اطائف مشکل سے کھلتے ہوں کے 'فرمایا کہ نہیں۔
اور اس کی دو صور تیں جین: ایک تو جاری ہونا اور بیہ تضور اور جب دم سے جلد
ہوجا آئے۔ دو سرے انوار کا نظر آنا اور بیہ کشف ہے اور کشف اختیاری نہیں۔ پھر
خادم نے عرض کیا کہ شخ کامل کی توجہ سے تو ضرور کھل جاتا ہوگا۔ فرمایا ہال صاحب
تصرف ایسا کر سکتا ہے۔ گراس کو بقاء نہیں ہے۔

## (۱۳) قلب کاذکر الله کی یاد ہے:

فرمایا کہ صرف اطائف میں حرکت پیدا ہونے سے قلب ذاکر نہیں ہوت، مبلکہ یاد داشت ہونی چاہئے۔

### (۱۴) شیطان آنخضرت ملی این کی صورت بنانے پر قادر نہیں:

فرمایا: حضور پر نور سر تینیا کو جو شخص خواب میں دیکھے خواہ کسی صورت میں دیکھے وہ صورت حلیہ شریف کے موافق ہویا نہ ہو' مختقین اہل باطن کے نزدیک بینکہ آپ کو دیکھا اشکال اور صورت میں فرق ہونا رائی کی قلب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر اور شکل میں دیکھا تو یہ زنگ قلب کی وجہ سے ہوتا مفرورت ہے۔ اگر اور شکل میں دیکھا تو یہ زنگ قلب کی وجہ سے ہے۔ اگر اور شکل میں دیکھا تو یہ ذائک قلب کی وجہ سے ہے۔ تصفیہ کی حاجت اور ضرورت ہے۔ علی بذالقیاس بعض کا ارشاد ہے کہ اپنے شیخ کامل کو اگر دیکھے اس کا مخرورت ہے۔ علی بذالقیاس بعض کا ارشاد ہے کہ اپنے شیخ کامل کو اگر دیکھے اس کا مجمی میں مال ہے۔ شیطان اس کی صورت میں بھی منتمشل نہیں ہو سکتا۔ کیو تعد

اونیا وابند نائب ہیں رسول اللہ سے آہیم کے اور یہ بات بھی سیجھنے کی ہے کہ گو مت مثل نہیں ہو سکتا مگر کہ سکتا ہے کہ میں فلال ہوں۔ پھریاتی رہایہ کہ جی بیں کیو کر معلوم ہوا۔ تو بات ہے کہ مومن کا قلب قبول نہ کرے گا گر شیطان ہوگا۔ اور عدم شمثل کی وجہ بعض نے یہ لکھی ہے کہ حضور پر نور سے آہیم مظہر ہیں اسم ہادی کے اور شیطان مظہر ہیں اسم مادی کے اور شیطان مظہر ہیں اسم مضل کا۔ ایس بوجہ اس تقابل اور تصاد کے شیطان متمشل نہیں ہو سکتا۔

### (١٥) صحابي ہونے كے لئے عمد نبوت كاہونا بھى ضرورى ب :

فرمایا کہ خواب یا بیداری میں کشف کی وجہ سے جو رویت آنخضرت القائظیٰ ﷺ کی ہوتی ہے اس سے آدمی صحافی نہیں ہوتا۔ اس فضیلت میں عمد نبوت کو بھی د خل ہے۔

## (۲۲) نسبت مالک حقیقی ہے تعلق خاص کانام ہے:

فرمایا: نبت کی حقیقت بہ ہے کہ مالک کے ساتھ ایک خاص ہولگ جائے اور بہ بات سینہ بہ سینہ آ رہی ہے۔ بغیر صحبت کامل میسر نہیں ہوتی 'اور جو چیز سینہ بہ سینہ مشہور ہے کہ اہل اللہ کے پاس ہے وہ کی ہے۔

## (١٤) كمل كوشه نشيني اختيار كرنامناسب نهيس:

فرمایا: کہ آدمی کو بالکل گوشہ نشین ہونا ٹھیک نمیں۔ ہرکام کو اپنے او قات مقررہ پر کرے۔ دنیا کا کام اپنے وقت میں 'درود ووظا نف اپنے وقت میں 'حتیٰ کہ گاہ گاہ اطیف اور مختمر مزاح بھی اپنے اور دو سرے مسلمان کی تفریخ اور تعطیب قلب کے لئے اپنے موقع میں کرلینا مفید ہے۔ اس طرح پر سب کام جاتما رہے گا' ورنہ بالکل گوشہ نشین ہونے ہے بعض او قات طبیعت میں شوق اور امنگ کا مادہ ضعیف ہوجا تا ہے اور بدون اس کے کام جانا دشوار ہے۔

### بهنتی دروازه میں داخل ہوئے کامطلب اولیاء اللہ کی راہ پر چلنا ہ

فرمایا بعض مقام پر بہشتی دروازہ ہے۔ بیس نے اپنے استاذ علیہ الرحمہ سے دریافت کیا تھاتو فرمایا تھا کہ شاید کی شخ نے اپنی جماعت کے لئے بہشتی ہوئے کی دیا کی اور اس وقت اس راستہ سے نکل جائے تو کی اور اس وقت اس راستہ سے نکل جائے تو بہشتی ہے۔ انہوں نے ظاہر بیا ہوگا کو لول نے حکم مستمر قرار دیا۔ واللہ اعلم اور اس وحد کا بشارت میں اس دروازہ کو کوئی دخل نہ تھا' بلکہ ایک صورت تھی تعیین مصداق و محل اس بشارت کی۔

#### (۲۹) حال اور مقام میں فرق ہے:

فرمایا بعد سیمیل کسی و مقام رجاول جاتا ہے۔ کی کو خوف 'کسی کواور پڑھ اور قلب میں نسبت کا رسوخ ہوجاتا ہے۔ یہ مقامات جیں اور احوال دوران سیمیل میں جیش آتے ہیں۔ کوئی حال ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بعض کا انتقال ہوگیا۔ امام غزالی کو بھی دس برس تک قبض رہا'اس کے بعد نے شار علوم کا فیضان ہوا۔

## (۷۰) طاعت کی دعا قبول نہ ہونے میں بھی حکمت ہے :

فرمایا بعض او قات انسان بعض غیر واجت طاعت کی دعاکر ، ہے اور قبول نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی ہے ہے کہ اس کے حق میں وہ عجب و ریا کا ذریعہ بنے والی ہوگی۔ ان امور کو بجر حق سجانہ و تعالیٰ کے اور کون معلوم کر سکتا ہے۔ بعض او قات انسان سے گنہ ہوجاتا ہے اور وہ اس کے لئے کسی حکمت کا سبب ہوتا ہے۔ وہ ہے کہ گاہے بعد صدور معصیت کے حزن و ندم پیدا ہوتا ہے جس سے صفائے باطن میسر ہوتا ہے۔ ان حکم پر کون مطلع ہو سکتا ہے ، بجر حق تعالیٰ جل جلالہ کے الیکن یہ خاص ہوتا ہے۔ ان حکم پر کون مطلع ہو سکتا ہے ، بجر حق تعالیٰ جل جلالہ کے الیکن یہ خاص حصیت پر حکمت دائمی شیس۔ پس اس کے بھروسہ اگر کوئی اطاعت میں بھی معصیت پر حکمت دائمی شیس۔ پس اس کے بھروسہ اگر کوئی اطاعت میں بھی معصیت پر حکمت دائمی شیس۔ پر اس کے بھروسہ اگر کوئی اطاعت میں بھی معصیت پر حکمت دائمی شیس۔ پر اس کے بھروسہ اگر کوئی اطاعت میں بھی معصیت پر حکمت دائمی شیس۔ پر اس کے بھروسہ اگر کوئی اطاعت میں بھی معصیت پر اس کے بھروسہ اگر کوئی اطاعت میں بھی معصیت پر اس کے بھروسہ اگر کوئی اطاعت میں بھی معصیت پر اس کے بھروسہ اگر کوئی اطاعت میں بھی معصیت پر اس کے بھروسہ اگر کوئی اطاعت میں بھی معصیت پر اس کے بھروسہ اگر کوئی اطاعت میں بھی معصیت پر اس کے بھروسہ اگر کوئی اطاعت میں بھی معصیت پر اس کے بھروسہ اگر کوئی اطاعت میں بھی معصیت پر اس کے بھروسہ اگر کوئی اطاعت میں بھی معصیت پر اس کے بھروسہ اگر کوئی اطاعت میں بھی معصیت بر اس کے بھروسہ اگر کوئی اطاعت میں بھی معصیت بر اس کے بھروسہ اگر کوئی اطاعت میں بھی معصیت بر اس کی بھروسہ اگر کوئی اطاعت میں بھی معصیت بر اس کی بھرانہ کوئی ہوگر کوئی ہوگر کوئی ہوگر کی ہوگر کوئی ہوگر کوئی ہوگر کوئی ہوگر کی ہوگر کوئی ہوگر کوئی ہوگر کوئی ہوگر کوئی ہوگر کوئی ہوگر کی ہوگر کوئی ہوگر کوئی ہوگر کی ہوگر کوئی ہوگر کو

### (ا<u>ے</u>) غلام کو رضاو تشکیم اختیار کرنی جاہئے :

فرمایا انسان کو جاہئے کہ اپنے کو مستقل نہ سمجھے' بلکہ یہ خیال کرے کہ میں غیر کے ملک میں ہوں اور یہ تہمی نہ خیال جمائے کہ فلاں حالت پر ہو تا تو بهتر تھا۔ بلکہ رضاء و سندیم اختیار کرنا چاہئے۔ ورنہ پریشانی بڑھتی ہے۔ جیسے بیل بندھا ہوا ہو' وہ اپنے آپ کو جس قدر کھنچے گااور گلا نہنے گااور جس قدر کھوٹیا ہے جس میں بندھا ہوا ہے قریب ہو کا راحت یاوے گا۔ انسان کو بھی ہی خیاں کرنا چاہئے۔

## (4٢) ابل تعلق كوندموم نه سمجه :

فرمایا کہ انسان کو بالکل اہل تجرد ہو نااور اہل تعلق کو ندموم سمجھنانہ چاہئے۔ جو ہوگ ہے تعلقی اختیار کئے ہوتے ہیں ان کی سے بعلقی اہل تعلق ہی کی بدولت قائم ہے۔ورنہ تمام حوائج بند ہو جادیں۔

### (24) تمام كمالات عطائے حق ہيں :

فرمایا اہل ہاطن کا جمیب حال ہو تا ہے۔ ایک ہزرگ نے اپنا ہایاں ہیر مسجد کے اندر سہواً رکھ دیا۔ مجمولاً گئے۔ کسی نے دریافت کیا کہ حضرت اس قدر پریشان کیوں ہوئے؟ فرمایا جمھے خوف ہوا ایسا نہ ہو کہ ترک اتباع سنت سے نور باطن جو کچھ عنایت ہواصلب ہوجادے۔ فی زمانا اباحت کا ایساد روازہ کشادہ ہو رہاہے کہ ان امور کاتو کیا فرا آئنس و محرمات تک کا بھی کچھ خیال نہیں ہے۔

#### (۷۲) اختلاف تعبیر کامنشاء:

فرمایا میری رائے ناقص میں اتحاد و تغائر نفس و روح و قلب و عقل میں انتحاد فرمایا میری رائے ناقص میں اتحاد و تغائر نفس و روح و قلب الاشتراک ضرور انتقاف نزاع لفظی ہے۔ کیونکہ امور متغائرہ میں کو حقیقت واحدہ کمہ دیا 'جس نے ہو تا ہے۔ جس نے ماہ الاشتراک پر نظر کی سب کو حقیقت واحدہ کمہ دیا 'جس نے

#### مابه الامتيازير نظرى سب كومتغائر كمه ديا- والله اعلم بحقيقة الحال-

#### (۷۵) ایمان تصدیق اختیاری کانام ہے:

فرمایا آیت سورہ یونس ہے اس قدر معلوم ہو تا ہے کہ فرعون نے تک لم بكلمة الايمان كيا- وجود تصديق يركوئي كلمه دال شيس- سواس سے عنداللہ اس ایمان کامقبول ہونا ثابت نہیں ہو تا۔اور اگر مان لیاجوے کہ تصدیق بھی تھی تو یہ تھدیق اضطراری تھی جو کہ اکثر کفار کو حاصل ہے۔ کے ما قال اللّه تعالم بعرفونه کما یعرفوں انناہ ہے۔ اور فود فرعون کو پھی قبل ہے تھی۔ وجمحدوابها واستيقيتها انعسهه طلما وعلوا مرقرق اتناتهاك اس ے پہلے تکلم نہیں کیا تھا' اس وقت تکلم کیا۔ سویہ تکلم ممکن ہے کہ عذاب غرق ہے بیچنے کے لئے ہو نہ انقیاد و تشہیم کے طور پر۔ جس طرح اس کی نظیر پہلے بھی ہوئی تھی۔ قالوا یا موسٰی ادع لنا ربك بما عهد عندك- لئن كشفت عناالوجز لنومنن لدولمرسلن معك بني اسرائيل-الي آ خبر د۔ اور ایمان مامور بہ اور مقبول وہ ہے جس میں تصدیق اختیاری ہو اور تنکلم انقیاوی ہو۔ اس لئے اس آیت ہے اس کا مومن مقبول الایمان ہونا ثابت نہیں ہو تا' اور جو قول حضرت شیخ اکبر قدس اللہ سرہ کی طرف منسوب ہے حسب محقیق شیخ عبدالوباب شعرانی مسیاک الیواقیت والجواہر میں ہے وہ شیخ اکبر کے کلام میں مدسوس ہے۔ دو سرے نصوص ہے اس کاناری ہو ناصاف ثابت ہو تاہے 'جس میں تاویا اے کی گنجائش نسیں ہے اور خود شیخ کی آخری تصنیفات میں فرعون کا ناری ابدی ہونا درنے ہے' جیسا کہ الیواقیت میں ہے۔ اور ایسے احتمالات و تاویلات سے تو کوئی کام خالی شیں۔

### (۲۷) ایمان اور اطمینان الگ الگ چیزیس ہیں :

فرمایا اطمینان اور چیز ہے اور ایمان اور چیز۔ اس میں فرق قرآن مجید سے سمجھنا چاہئے۔ حضرت ابرائیم عدیہ السلام نے عرض کیا: رب ار نبی کیف تحی السمو تلی ۔ ارشاہ ہوا: او للہ تو میں۔ عرض کیا: ملی و نکئ فیصلمئن قلبی۔ السمو تلی ۔ ارشاہ ہوا: او لئم تاہ میں تھدیق مراطمینان کی طلب تھی اور وہ فرق اس ہے ۔ عموم ہواکہ ایمان تو تھا ' یعنی تھدیق مراطمینان کی طلب تھی اور وہ فرق بیہ ہے کہ ایمان تو فقط تھدیق ہے۔ اور اطمینان وہ کیفیت قاص ہے جو بعد مشاہرہ ہوتی ہے۔

#### (۷۷) بندہ کی مشیت اور اللہ کی مشیت میں فرق ہے :

فرمایا مثیت دو بین: مثیت عباد مثیت رب- بنده کا افعال به مثیت بنده بین مثیت معدول به مثیت معدول به به مثیت رب قال الله تعالی: و ما قشاء و ن الا ان یشاء الله رب العلمین - اور بندول کے افعال به مثیت بنده کملائے کی وجہ یشاء الله رب العلمین - اور بندول کے افعال به مثیت بنده کملائے کی وجہ یہ بیت کہ یہ مثیت اور افعال کی علت قریب ہے - اور مثیت رب علت بعیده اور نبریہ ایک مثیت پر نظر کرکے نبیت علت قریب کی طرف کیا کرتے بین - قدریہ اور جبریہ ایک مثیت پر نظر کرکے راہ حق ہے اور مثیت کی نظر دونول مثیت پر نظر کرکے مدالط منت و جماعت کی نظر دونول مشیتوں پر ہے - صراط منتقم بر قائم رہے -

## (۷۸) مولود شریف میں مفاسد نہ ہوں تو بھی مقتدا کے لئے

### شرکت درست نهیں :

فرمایا مولانا فتح محمد صاحب میان فرمائے نتھے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب عمت فیوضہم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور موبود شریف کے جلسے میں ہمارے حضرت حاجی صاحب قبلہ بلائے گئے۔ حضرت مرشد قبلہ نے جناب مو انارشید احمد صاحب سے خطاب کرک فرمایا کہ آپ بھی جیتے ہیں۔ حضرت مواد نا نے فرمایا کہ بیتی تو ضرور کیو نکہ اس موبود شریف میں مفاسد نسیں۔ نریت احتیاط کے سماتھ ہے۔ نگر میں بندوستان میں وہاں کے مفاسد کی وجہ سے منع کرتی ہوں۔ اب میرا جانا سند ہو کا۔ جس پر حضرت مرشد قبلہ حاجی صاحب نے موانا ہے فرمایا کہ میں تمہارے جائے سے اتنا خوش نہ ہو تا جس قدر نہ جائے سے خوش ہوا۔

#### (29) نماز میں خیالات کالانا منع ہے :

فرمایا خیالات اگر عبادت کے اندر آویں ' پہنی پروانہ سر، جاہیے اور ال کی رفع میں زیدہ کاوش نہ کرنا جاہیے۔ ورنہ اور زیادہ آویں گ۔ البتہ خیالات فاخود النابرا ہیں۔ اور آئ کچھ بھی برانہیں۔ قلب مثل ایک دریا کے ہے کہ بے شار موجیس اس میں اٹھتی ہیں۔ اس لئے اگر خیاات آویں آئ دو' بلکہ بعض اوقات اس میں سے فائدہ ہے کہ اگر وہ نہ آویں تو شیطان کو موقع ملتا ہے کہ قلب میں زیادہ ہے ہودہ برے خیالات بیدا کر تاہے۔ ع "ایں بلاد فع با، بائے بزر ۔ "

### (۸۰) ہمارے لئے اسباب کا ترک جائز نہیں :

فرمایا فی زہ ننا ضعفاء زیادہ ہیں۔ اس کئے اسباب کو ترک نہ کرنا چاہئے۔
کیو نکہ اس سے شیطان کو موقع ملتا ہے پریٹان کرنے کا۔اور احیانا اس میں پچھ نلطی
ہوجاوے تو اپنے کو خاطی سمجھ کر تو ہہ کرتا رہے' اسباب کو ترک نہ کرے۔ کیو نمہ
ترک اسباب سے بعض او قات جو مفاسد پیدا ہوجاتے ہیں وہ اس نعطی ہے ابتح
ہوتے ہیں۔البتہ اً ریشنج کامل تجویز فرماوے تو اور بات ہے۔

(۸۱) دوام عمل نافع ہے:

قرمایا کسی کام کو سل سمجھ کرترک نه کرے ' بلکه بمیشه کرتارے۔ اس کا فغ

### ( ٨٢) الله تعالى كے لئے جمع كاصيغه شان عظمت كابيان ہے :

فره یو کارم القد میں کمیں سیخہ واحد متکلم کا ہے 'کمیں بھے کا مثلا البوء اکسلات کے دید کے میں واحد متکلم ہے۔ و لئن شند لندھس بالدی او حدد البلائيں بھی تا متکلم ہے۔ فہر رَبِ ہے یہ بات معموم ہوتی ہے کہ جس مقام ہے راد شفقت کا مضمون ہے وہاں واحد متکلم کے ساتھ ارشاد فرمائے مقام ہے رہ تہت اور شفقت کا مضمون ہو وہاں واحد متکلم کے ساتھ ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ آیت ند ورہ میں سکیل وین کاؤکر تھا 'جو سراسر لعمت ہے۔ اس لئے اسکوست کے فرمایا۔ اور جہاں شان جابل واستعناء اور عظمت کا بیان ہو وہاں جہاں ہو کہ کا سیخہ آیا ہے کہ تم نے اسائیا ہم ایسائیا ہم ایسائیوں کے دیا تا ہے۔ اس کے بیات سمجھ میں آتی ہے۔ اسکوست کا بیان ایسائیا ہم ایسائیا ہم ایسائیوں کے دیا تا سمجھ میں آتی ہے۔ اسکوست کی ایسائیوں ایسائیوں کو تو جہ سے بڑھنا واقع خیالات ہے :

فرمایا نماز میں جی لگنے کا طریقہ سے ہے کہ جو پڑھ زبان سے پڑھ تا ہے اس میں ہر ہراففظ پر مستقل ارادہ کرکے پڑھے۔ صرف یاد سے پڑھتا نہ جلا جاوے۔ ان شاءاللّٰہ تعالیٰ جمع خیالات رفع ہو جو ہو ہیں گے اور جی لگنے لگے گا۔

## (۸۴) کیلے ذکر لسانی' پھر قلبی' پھر مراقبہ ہے :

فرمایا خلاصہ دستورالعی کا بیہ ہے کہ اول اسم ذات کا ذکر لسانی کرے ' پھر قبی نظم نظم نظم نظم کے خال ہوجوے اور قبی کی م قبی ' یعنی شغل ' پھر مراقبہ۔ اور بیہ سب اس کثرت سے کرے کہ حال ہوجوے اور ہمارے سے قلب ہے ہمارے حضرت مرشد حاتی صاحب قبلہ کے یہاں تمام طائف میں ہے قلب ہے زیادہ توجہ مقصود ہے۔

#### (۸۵) اہل سنت والجماعت کو عقائد کی وجہ سے عذاب نہ ہو گا

پند سائلین نے دریافت کیا کہ ۲۷ فرقہ جن کی نبعت ارش دحضور مرتیجید ج: کلنہ میں السار الا امیة واحدہ۔ اس کے کیامعنی ہیں۔ وجہ اشکال کی بیہ ستی کہ اگر فی النار کا یہ مطلب ہے کہ ابد کے لئے جاویں ہو گفار میں اور ان میں کیا فرق ہوا۔ حالا نکر یہ سب فرقے اہل اسلام ہی کے ہیں 'پھراہل سنت کے اسٹناء کے کیا معنی ؟ بواب دیا کہ یہ اور ابد کے لئے نہ جوہی کے بلکہ بعد سزاسب کی نجات ہوگی۔ بعنی جن کو ایمان و تصدیق قلبی حاصل ہے ان کو نجات ہوگی آگو ماے فرقہ میں ہوگی۔ بعنی جن کو ایمان و تصدیق قلبی حاصل ہے ان کو نجات ہوگی آگو ماے فرقہ میں ہے ہواور شخصیص ان بهتر (۲۲) کی اس اعتبار سے ہے کہ ان کو خقا کہ فاسدہ پر بہمی مذاب ہو گا،جس میں اہل سنت شریک سیس اور انمان پر سزا ہو ہے ہیں سب شریک میں اور تصدیق کی قید اس کے انگائی کہ اگر سی مبتدع کو ایسانطو ہو جو وے کہ وہ حد ہیں اور تصدیق کی قید اس کے انگائی کہ اگر سی مبتدع کو ایسانطو ہو جو وے کہ وہ حد میں کوئی اشکال نہیں۔ بعض نے دریافت کیا کہ کیا رنڈیوں کو بھی نجات ہے۔ فرمایا ہیں۔ بین نوب آگر معصیت میں مبتلا ہیں۔

### (٨٦) تاويل كرنے والا كافر نہيں ہوتا:

فرہایا کہ مبتدعین کافر نہیں ہیں۔ قرآن و حدیث میں تاویل کرتے ہیں کذیب نہیں کرتے۔ تکذیب سے کفرالازم آتا ہے ' تاویل سے نہیں ا، زم آتا۔ مگر اس میں اتنی اور شرط ہے کہ وہ تاویل ضروریات دین میں نہ ہو۔

#### (۸۷) غناکے لئے حزب البحراوریامغنی کاورد مجرب ہے:

فرمایا حزب البحراطمینان رزق اور مقهوری اعدا کے لئے مجرب ہے اور یا مغنی کا ورد گیارہ سو مرتبہ بعد نماز عشاء اول آخر درود شریف گیارہ بار وسعت رزق کے لئے بہت مفید ہے۔

### (۸۸) كيفيت استغراقيه كمال نهيس:

فرمایا کیفیت استغراقیہ جو حضرات صوفیہ سے متوسطین کو حاصل ہوتی ہے کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ جیسا کہ عام لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اگر استغراق بڑا مرجہ

ہو آتو آنخضرت میں آتے ہے ہے ارشاد صادر نہ ہو آگے میراجی چاہتاہے کہ نماز کو طول دوں انگر نماز میں کسی بچہ کی آواز سن کر شخفیف کردیتا ہوں کہ اس کی ماں پریشان نہ ہو۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اس وقت آپ کو استغراق نہ ہو تا تھا' البنتہ محمود ضرور ت- ایک مرتبه کاؤکرے که جمارے مرشد خضرت حاتی صاحب کے ایک خادم اور خلیفہ خاص نے جو کہ ماشاء القہ صاحب کشف بھی ہیں' یہ خیال کرے کامل صلوۃ وو ر کعت تو پڑھ لیں۔ تمام شرااط و آداب کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھرشوق ہوا اس کی حقیقت دریافت کرنے کا۔ ایس اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ منکشف ہوجاوے تو کیا دیکھا ایک حسین عورت زیور ہے آرات سامنے آئی۔ مگراندھی ہے۔ ان صاحب کو تہجب ہوا کہ شرائط و آداب میں تو کوئی کی نہیں ہوئی۔ پھر آ تکھیں کور کیوں دیکھیں۔ ہمارے مرشد حضرت حاتی صاحب قبلہ کی خدمت بابر کت میں حاضر ہو کر عرض کیا فور أحضرت صاحب نے اپنے نور باطن ہے دریافت کرکے فرمایا کہ غالباتم نے آئیہیں بند کرکے نماز پڑھی ہوگی۔ سوچو نکہ ہمارے حضور پر نور سُلِّ اللهِ اللهُ اللهِ مند كرك نمازنه يزهة تنه ' بلكه آئهي كشاده موتيل- يه خلاف سنت ہوا۔ اس وجہ ہے یہ نقصان نظر آیا۔

## (۸۹) فناء نفس کے بعد مجازی حسن میں رغبت نہیں ہوتی :

فرمایا شعراء کی اصطلاح میں شاہد معثوق کو کہتے ہیں۔ اصل میں یہ اصطلاح صوفیہ کی ہے۔ یہ لفظ عربی ہے۔ اس کے معنی گواہ کے ہیں۔ بعد مجاہدات کے فناء نفس کا امتحان اس طرح تجویز کیا گیا ہے کہ اگر سامنے کوئی حسین معثوق آجادے اور اس کی وجہ ہے حالت میں تغیر پیدا نہ ہو تو وہ معثوق گویا گواہ اور شاہد ہو گافتاء نفس کا۔ اس کی وجہ سے حالت میں تغیر پیدا نہ ہو تو وہ معثوق گویا گواہ اور شاہد ہو گافتاء نفس کا۔ اس کے شاہد کہتے ہیں۔

#### (۹۰) کاملین شریعت و طریقت کے جامع ہوتے ہیں :

فرمایا کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھ ہمارے مرشد حضرت حاجی صاحب قبلہ عالم کو کہ آپ کا نام مبارک ایک ترازو پر لکھا ہوا ہے اور وہ ترازو آسان سے اتری ہے۔ میں نے یہ تعبیر دی کہ ترازو کے دو ہے ہوت بیں۔ تو یمال ایک سے مراد شریعت ہے اور دو سری سے طریقت۔ بیس ہمارے مرشد دونوں کے برابر حقوق ادا کر رہے ہیں۔ نہ افراط ہے نہ تنفیط ہے۔ ایک کے غلبہ سے دو سرے کا حق ضائع نہیں فرماتے۔ کسی نے خوب کماہے :

برکفے جام شریعت برکفے سندان عشق بر ہوسنا کے ندا ند جام و سندان باختن

### (٩١) حضرت حاجی صاحب کثرت عبادت میں ممتاز تھے :

فروایا بهارے مرشد حابی صاحب قبلہ کی یہ حالت بھی کہ بسااہ قات تمام شب
گزر جاتی اور سوتے نہ تھے ' ذکراللہ میں مشغول ہوتے۔ بعد نماز عشاء خادم ہے
دریافت فرماتے کہ لوگ مسجد سے چلے گئے۔ خادم جواب دیتا جی ہاں۔ آپ بستر سے
اٹھتے اور ذکراللہ میں مشغول رہتے۔ اور یہ حالت گریہ و زاری کی ہوتی تھی کہ سننے
دانوں کا کلیجہ بیمٹاجا تا تھ 'اور آپ اکثریہ پڑھا کرتے تھے :

اے خداایں بندہ را رسوا کمن سنسگریدم من سرمن پیدا کمن میں نے حضرت مرشد ہے ساہے' فرماتے تھے کہ میں ایک سانس میں ڈیڑھ سو ضربیں لگالیتا تھا۔

#### (۹۲) حضرت حاجی صاحب ٌ کاانداز تربیت انتهائی مشفقانه تھا

فرمایا ہمارے مرشد حضرت حاجی صاحب نمایت رحیم کریم اور تھیم و محقق تھے۔ ایک غیر مقلد نے بیعت کی در خواست کی اور بیہ شرط لگائی کہ میں غیر مقلد ہی ر ہوں گا۔ آپ نے مایت رحمت سے قبول فرمایا اور اس کو بیعت سے مشرف کیا اور یہ فرمایا کہ تم اپنے ہی طریقہ پر رہو 'مگر آئندہ مسئلہ غیر مقلد سے مت پوچھنا۔ اس کی بید حالت ہوئی کہ خود بخود عشاء تک رفع پدین آمین بالجبر وغیرہ سب ترک فردیا۔ حضرت صاحب کو خبر ہوئی۔ فرمایا ہمائی میری وجہ سے سنت پر عمل کرنا ترک مت کرو۔ حضرت صاحب کو خبر ہوئی۔ فرمایا ہمائی میری وجہ سے سنت پر عمل کرنا ترک مت کرو۔ میں فعل رسول اللہ میں تیجیج سے عمل کرنے کو منع نہیں کرتا۔ جبکہ محبت کے باعث تم کرتے ہو۔ البتہ اگر تمہاری تحقیق بدل جائے وہ اور بات ہے۔ سجان اللہ اللہ میں تھی کہ مشائخ میں اس کی نظیر نہیں۔

## (۹۲۳) سالکان طریق میں باہم محبت و الفت ہونی جاہئے :

فرمایا ایک بزرگ خاندان نقشندیه کے تھانہ بھون تشریف لاکر ہمارے حضرت مرشد حاجی صاحب قبلہ ہے ہے۔ چو نکہ اس خاندان کے وگ ذکر خفی کیا کرتے ہیں 'جب تہجد کے لئے اٹھتے تو ہمارے حضرت کے منتسبین ذکر جمر کرتے اور وہ ان کو بنسا کرتے۔ مگروہ حضرت بوجہ ذکر خفی اکثر مراقبہ میں سوجاتے اور یہ حضرات اپنے ذکر کو پورا کر لیتے اور صبح کو یہ ان پر بنسا کرتے کہ کیوں جمر کافائدہ و یکھا کہ ہم نے ابناکام کرلیا اور آپ سوتے رہے۔ یہ سب مزاحًا فرمایا کرتے۔

## (۹۴) کشف وغیره حجابات ہیں :

فرمایا میں نے ضیاء القلوب اپنے مرشد حضرت حاجی صحب قبلہ سے پڑھی ہے۔ اس میں کشف قبور اور کشف واقعات آئندہ و کشف خواطر کے طرق بھی موجود ہیں جس کو آجکل کے لوگ کمال درویشی سمجھتے ہیں۔ جب اس مقام پر پہنچاتو حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا کہ ہزرگوں سے جو پہنچاس کو میں نے ضیاء القلوب مصرت صاحب قبلہ نے فرمایا کہ ہزرگوں سے جو پہنچاس کو میں نے ضیاء القلوب میں لکھ دیا ہے۔ گریہ کمال کی چیز نہیں ہیں۔ یعنی طرق کشف وغیرہ۔ بلکہ معز ہیں۔ ان اعمال سے پچھ فائدہ نہیں۔ ان اعمال سے پچھ فائدہ نہیں۔ ان سب کو ترک کردیتا چاہئے۔ مقصود ذکر استد ہے۔ ان اعمال سے پچھ فائدہ نہیں۔

## بلكه بيرسب حجابات بين 'سب كي نفي كرنا چاہے-

## (90) جاروں سلسلوں کامقصود نسبت مع اللہ کاحصول ہے :

فرہایا ذاکر دائم مقصور ہے 'جس کو جو کچھ مااذ کراللہ وا تباع سنت سے ملا 'طرق زکر کی تحقیقات و نظیبدات ضروری نہیں۔ رائے شخ سے اس میں تبدل ہو سکتا ہے۔ نبیت مع اللہ ذکراللہ سے حاصل ہوتی ہے اور بھی مقصود ہے۔ یہ طرق و مجابدات خاصہ معالجات نفس کے درجے میں ہیں۔ پس چاروں خاندانوں کا حاصل ایک ہی ہوااور ہمارے مرشد حضرت جی صاحب قبلہ چاروں خاندانوں میں اس دجہ کیے ہیں ہوااور ہمارے مرشد حضرت جی صاحب قبلہ چاروں خاندانوں میں اس دجہ سے بیعت فرما لیتے تھے کہ بھر کسی خاندان پر اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔ جیسا کہ استخوان فروشوں نے طریقہ اختیار کیا ہے اور حضرت میں ایک جاسمیت کی شان استخوان فروشوں نے طریقہ اختیار کیا ہے اور حضرت میں ایک جاسمیت کی شان

# (٩٦) حضرت جي صاحب مين حسن ظن اور کرم کاغلبه تھا:

فرمایا بہت ہے اندال مشائح کرام فی نفسہ ناجائز نہیں ہیں۔ مَرچو نَلہ عوام میں غلو ہوگیا ہے اس وجہ ہے ان ہے منع کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب اور بھارے مرشد حضرت حاجی صاحب قبلہ میں جو بعض امور میں اختلاف ظاہری معلوم ہوتا ہے وہ اختلاف مشورہ کا ہے۔ اصل مسائل میں اختلاف نہیں ہے۔ حضرت مولانا کی شخص کہ عوام میں فساد عقیدہ و فلو زیادہ ہے۔ اس لئے منع کرنا چاہئے اور بھارے حضرت مرشد صاحب "قبلہ میں نرمی اور حسن ظن اور من کو رو اختلاع نہ کرم اس قدر غالب تھا کہ تاویل فرما دیتے تھے اور عوام کی مفسدہ کی پوری اطلاع نہ تھی۔ باقی جس کو حضرت مولانا منع فرماتے تھے حضرت حاجی صاحب "اس کی اجازت تھی۔ باقی جس کو حضرت مولانا منع فرماتے تھے حضرت حاجی صاحب "اس کی اجازت تھی۔ باقی جس کو حضرت مولانا منع فرماتے تھے حضرت حاجی صاحب "اس کی اجازت تھی۔ باقی جس کو حضرت مولانا منع فرماتے تھے حضرت حاجی صاحب "اس کی اجازت تھی۔

### (۹۷) نسبت حضوری کاحصول ننیمت ہے :

فرمایا کہ ایک شخص نے مجھے لکھا کہ مجھے حضور پر نور مائیں کا ہروقت خیال رہتا ہے۔ یہاں تک کہ بول و ہراز میں بھی کہیں یہ خیاں بوجہ خلاف اوب ہونے کے میری خرابی کا سبب یا میری خرابی سے مسبب نہ ہو۔ وعالیجے کہ ایسے موقع پر یہ زائل ہوجایا کرے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ یہ دولت کس کو نصیب ہوتی ہے۔ نائل ہوجایا کرے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ یہ دولت کس کو نصیب ہوتی ہے۔ ننیمت سمجھو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور پر نور سی آیا ہے کہ حضور پر نور سی آیا ہے کہ حضور پر نور سی آیا ہے۔ نام میں ایک ہو ہر وقت یاد فرماتے تھے:یا کے المدھی کی احسانہ الفاظ آئے ہیں۔

## (۹۸) مسائل مختلف فیهامیں حق ہونے کااحتمال دونوں طرف ہو تا ہے

فرہا مسائل مختلف فیمامیں ایک جانب کو بقیلی حق سمجھنا اور دو سمری جانب کو بقینا باطل سمجھنا نہ چاہئے۔ کیو نکہ بعض او قات موت کے وقت حقیقت کا نکشاف ہوجا ہا ہے۔ اس وقت فرض سیجھ جس کو باطل سمجھتا تھا وہ اگر صیح ظاہر ہوا تو ایسے وقت میں شیطان کو موقع برکانے کا ملتا ہے کہ شاید تمہارے تمام بقینات کا یمی حال ہو۔ حتی کہ توحید و رسالت میں بھی شبہ پیدا ہوجا تا ہے۔ اِس ایسی حالت میں اندیشہ ہو۔ حتی کہ توحید و رسالت میں بھی شبہ پیدا ہوجا تا ہے۔ اِس ایسی حالت میں اندیشہ ایمان برباد ہونے کا ہوجا تا ہے۔

## (٩٩) صحابی موبرا کهناکسی طرح بھی جائز نہیں :

فرمایا حضرت معاویہ "کو برانہ کمناچاہئے۔ فقہاء نے جو ان کی نسبت جو رکا لفظ انکھا ہے تو یہ لفظ بمقابلہ عدل کے ہے۔ جس طرح عدل کے مراتب ہیں 'جو رک بھی ہیں۔ سفیرہ سے کبیرہ تک سب اس میں داخل ہیں۔ بس اس سے استدلال بھی ہیں۔ بس اس سے استدلال کبیرہ پر کیو نکر کرسکتے ہیں۔ اور اگر باغرض ار تکاب کبیرہ کا بھی کوئی ثابت کردے تب بھی براکمنانہ چاہئے۔ خود صدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ اگر صحابی سے ار تکاب کبیرہ کا بوجاوے تو اس کو براکمنانہ جائز نہیں۔ وہ حدیث سے ب

#### (۱۰۰) ذکرے مقصود صرف رضائے حق ہے :

فرمایا بخل ذاتی منتبائے احوال میں ہے ہے۔ مقاصد و مقامات میں ہے۔ مقصود رضاء حق ہے۔ ذکر رضاکے لئے ہونا چاہئے اور زیادہ کیفیات کے در پے نہ ہونا چاہئے۔ فاذ کر ونی اذکر کہ ۔ ارشاد ہے۔ پس ذکر حق پر شمرہ مقصود میں ہے کہ وہ ہمارا ذکر کریں رحمت و رضا ہے۔ طالات کے در پے ہونا خلاف شان طلب ہے۔ کیونکہ طالات کا طالب خدا کا طالب کماں ہیں۔ پس ذکر دائم لیعنی یا وہ اشت ہونا چاہئے۔

### (۱۰۱) شكل بدل ليناكوئي كمال نهيس:

فرمایا چند شکلوں میں منشکل ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ بعض بزرگوں کو جو اہل تصرف ہوتے ہیں عناصر برقدرت : وجاتی ہے کہ وہ اس سے چند اجساد کو تر "یب دے کرچو نکہ روح میں انبساط ہے 'اس کئے ایک روح کو ان چند اجساد کے ساتھ متفق کرکے چند شکلوں میں منتشکل ہو بچتے ہیں۔

# (۱۰۲) اولیاء الله کو دوریت پکار ناج نز شیس:

دور سے پکارنا او ساء اللہ کو جائز نہیں۔ البتہ صاحب کشف ارواح کواگر کسی وئی کی روح کا قرب مکشوف ہوجاوے اور اس حالت میں وہ اس سے استمداد چاہے اور حق تعالی اس روح کو خبر کردیں تو ممکن ہے 'مگریہ امردائی نہیں۔ بہی جاہے اور حق تعالی اس روح کو خبر کردیں تو ممکن ہے 'مگریہ امردائی نہیں۔ بہی بہی ایساواقعہ ہوا ہے اب وگ دائی شمجھیں گے۔ یہ غلط ہے۔ ابھن تو شیخ ک نام کاوظیفہ پڑھے ہیں۔ معجدوں میں بیٹھ کر س قدر غلو ہو رہا ہے 'خداکی پنہ او

# (۱۰۱۳) حضرت میال جی " صاحب کی د عاسے بینائی د رست ہو گئی

فرمایا ایک کرامت حفرت شیخ الشیون قطب العالم میاں بی نور محرقد سرہ کی مشہور ہے کہ آپ کے بہال کوئی تقریب تھی۔ حفرت بیرانی صاحبہ آ تکھوں سے بالکل معذور تھیں۔ عورتوں کا بچوم ہوا'ان کی مدارت میں مشغول ہو کیں۔ گر بینائی نہ ہونے سے حت بریشن تھیں۔ حفرت صاحب ؒ سے بطور ناز کہنے لگیں کہ بینائی نہ ہونے سے حت بریشن تھیں۔ حفرت صاحب ؒ سے بطور ناز کہنے لگیں کہ آپ ولی بین کیا چا نیمی ہماری آ نکھیں جب درست ہوجاویں تب ہم بانیں حضرت صاحب قدی الله سرہ باہر چلے گئے۔ دعا فرمائی ہوگی الله تا حضرت ہم بانیں حضرت صاحب قدی الله سرہ باہر چلے گئے۔ دعا فرمائی ہوگی الله تا تشریف لے گئیں۔ راستہ میں دیوار سے کمر لگی۔ وہاں غثی ہوگئی۔ اور گر پڑیں۔ تمام جسم بیعنہ بیعنہ ہوگئے۔ آ تھیوں میں سے بھی بہت پیینہ ہوگئی۔ اور گر پڑیں۔ تمام جسم بیعنہ بیعنہ ہوگئے۔ آ تھیوں میں سے بھی بہت پیینہ کا۔ ہوش آیا تو فدا کی قدرت دونوں آ نکھیں کھل گئیں اور نظر آنے لگا۔ حضرت میاں تی صاحب قدی اللہ سرہ کی دعاکا یہ اثر ہوا۔ یہ کرامت تھی حضرت صاحب آ

## (۱۰۴) الله تعالیٰ کے انعامات و احسانات کی کوئی حد نہیں :

فرمایا انسان پر شب و روز کے او قات میں حق تعالیٰ کی جانب سے طرح طرت کے میش و انعانات و احسانات ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً کھانا 'چینا' سونا' طرح طرح کے میش و آرام ان انعامات کو جو چیش آتا جائے سوچا کرے کہ یہ انعام ہوا 'یہ انعام طا- اس سوچنے سے عرفان حق میں ترقی ہوتی ہے۔ اور جتنی نعمتیں روزانہ ملتی رہتی ہیں سب منجانب اللہ ہیں۔ فکر اور تدبیر سے عافل نہ رہے۔ پھر دیکھئے کس قدر معرفت حاصل ہوتی ہے۔

## (۱۰۵) اینے وقت کو ضروری امور میں صرف کریں :

فرمایا حقائق اشیاء بعد موت خود منکشف ہوجاویں گے۔ حتیٰ کہ کفار کو بھی ..... چنانچہ حق تعالی فرماتے ہیں: وبدالہ مس الله مالم یکونوا یہ حتیں تعالی فرماتے ہیں: وبدالہ مس الله مالم یکونوا یہ حتیں تو جو چیزاز خود منکشف ہونے والی ہے اس کی تحقیق وانکشاف کی تک تقل میں بڑنا کس قدر غلطی ہے۔ اب تو وہ کام کرنا چاہئے جو بعد موت نہ ہوسکے۔ وہ عکر میں بڑنا کس قدر غلطی ہے۔ اب تو وہ کام کرنا چاہئے جو بعد موت نہ ہوسکے۔ وہ عمل اور تقدیق اختیاری و ایمان بالغیب ہے۔ لوگ ضروری امرکو چھوڑ کر غیر ضروری کو اختیار کرتے ہیں۔ حق تعالی رحم فرماویں۔

## (۱۰۷) ایک سالک کے لئے مکمل دستورالعل :

فرمایا دوازدہ تبیع پر جب ایک چا۔ گزر جائے اس وقت سلطان الاذکار شروع کرنا چاہئے۔ ثمرات کے امتبار سے یہ ام الاشغال ہے۔ اس میں غایت استقلال چاہئے۔ اس کی ثمرات میں توقف ہو' شک نہ ہو۔ بلکہ یول سمجھنا چاہئے کہ سوہرس کے بعد کھلے گاتب بھی منظور ہے اور نہ کھلے تب بھی راضی ہول۔ اور کشف کاقصد نہ کرے۔ ورنہ بعض مخفین کا قول ہے کہ اس قصد سے اور بھی نہیں کھاتا۔ اگر میں ذکر ہے۔ ورنہ بعض محفقین کا قول ہے کہ اس قصد سے اور بھی نہیں کھاتا۔ اگر سمجھی ذکر ہے گرمی معلوم ہو تو یہ تصور کرلے کہ عرش ہے باریک بیوار بانی

کی قلب پر پڑ رہی ہیں۔اور اگر اس سے تسکیس نہ ہو تو قلب پر لفظ اللہ چاندی کے پانی سے لکھا ہوا تصور کرے اور کلام اللہ شریف روزانہ بلانانہ و کمھے کر تدبر کے ساتھ پڑھتار ہے۔ خواہ کم ہی ہو اور بعد ہر نمازیہ مناجت پڑھ لیا کرے :

یا رب زدو کون ب نیازم گردان

وز افسر فقر سرفرازم گردان

در راه طلب محرم رازم گردان

زان ره که نسوے تست بازم گردان

ال یک گرت کرے :

یا رب بتو درگر یختم به پذیرم در مایه اطف لا بزالی گیرم اس را گزر از جادهٔ نقدیم تو نیست نقدیم تو کردهٔ بکن تدبیرم

جب بہت جی گھبرائے کہ مدت گزر گئی اور نفع نہیں ہوا تو اس وقت سنبھلنا چاہئے اور چند ہار اس کو پڑھ لینا چاہئے۔ تکیم سنائی کاار شاد ہے :

قرنما باید که تأیک کود کے از لطف طبع عافلے کامل شود یا فاصلے صاحب خن مالما باید که تایک شک اصلی ز آفاب لعل گردد دربد خشال یا عقیق اندر یمن ماه با باید که تایک مخت پشم از پشت میش صوفی را خرقد گردد یا ممارے را رس بفت با باید که تایک پنبه از آب و گل شاه با باید که تایک پنبه از آب و گل شاه با باید که تایک پنبه از آب و گل شاه با باید که تایک پنبه از آب و گل شاه با باید که تایک پنبه از آب و گل شاه با باید که تایک پنبه از آب و گل شاه با باید که تایک پنبه از آب و گل

روز با باید کشیدن انظار بے شار

تاکہ درجوف صدف باران شود در عدن

جب قبض ہو 'یہ پڑھے۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں :

باغبان گر بن روزے صحبت گل بایدش

بر جفائے خار ہجراں صبر بلبل بایدش

جب زیادہ تی گھبرائے گئے 'یہ پڑھے :

اب دل اندر بند زلفش از بریشانی منال

مرغ زیرک چون بدام افتد مخل بایدش

جب ممکنات کی طرف التفات ہونے گئے 'اس کے قطع کرنے کے بیر پڑھے :

جب ممکنات کی طرف التفات ہونے گئے 'اس کے قطع کرنے کے بیر پڑھے :

باچنین زلف درخت بادا نظر بازی حرام مرکه روئ یاسین و جور سنبل بایدش جب ملامت خلق کاخوف بهوتویه برخ هے :

دید عالم سوزرا بامصلحت بنی چه کار کار ملک است آنک تدبیر و تحل بایدش جب عمل و مجابده پر نظر بونے لگئ یه پرخ هے :

تکی بر تقوی و دائش در طریقت کافریت تک بر سر دارد توکل بایدش راه رو گر صد بهتر دارد توکل بایدش اگر بهی مصیبت آفاقی میں جتال بوتویه پر هناچائے :

اگر بهی مصیبت آفاقی میں جتال بوتویه پر هناچائے :

اگر بهی مصیبت آفاقی میں جتال بوتویه پر هناچائے :

ایر دل خوریده گر آن زلف و کاکل بایدش دل شوریده گر آن زلف و کاکل بایدش

اگر ذوق میں کی ہونے گے توبہ طور مناجات پڑھناچاہے:

ماقیا ور گروش ساخر تعلل تابہ چند

دور چوں ما عاشقان افند سلسل بایدش

اگر نفس کسی شغل وغیرہ کو ٹالنے گے توبہ پڑھناچاہئے:

کیست حافظ تانہ نوشد بادہ بے آواز چنگ

عاشق ملين چرا چندين نخل بايدش

دن کو بوری غذا کھائے اور رات کو ربع معدہ چھوٹہ کر اور گاہ گاہ روزہ رکھ لئے۔ پھرلذت ذکر دیکھے۔ بعد عشاء کے پانی نہ بیئے 'یا کم بیئے۔ ذاکر شاغل کے لئے روغن زیادہ کھاتا چاہئے۔ جب کوئی معاملہ پیش آوے وہ سب حالت اپنے مرشد ہے کئے اور اس مناجات کو اثناء ذکر میں ایک ایک دو دو شعر کرکے پڑھنا موجب ترقی لذت ہے۔ یہ مناجات تھیم سائی علیہ الرحمہ کی ہے :

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدائی در درم بجر آن ره که تو آن ره نمائی جمه درگاه تو پو یم جمه درگاه تو پو یم جمه درگاه تو پو یم جمه توحید سزائی تو خدادند سائی تو ذن و جفت نه جوئی تو خور و خفت نخوابی تو زن و جفت نه بولدت نه بفرزند تو حاجت نه نیازت بولادت نه بفرزند تو حاجت نه بولادت نه بفرزند تو حاجت نه بولادت نه بفرزند تو حاجت نه بخائی معزی تو نه بی ملک العرش بجائی تو معزی تو نه بی بلک العرش بجائی به مدرا عیب تو بوشی جمه را غیب تودانی

ہمہ را رزق رسانی کہ تو ہاجور و عطائی نبودی خلق تو بودی نبود خلق تو باشی نه توخیزی نه نشینی نه توکای نه فزائی نه سیمری نه کواکب نه بروی نه وقائق نه مقامی نه منازل نه نشینی نه بیائی بری از چون و جرائی بری از نجز و نیازی بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطائی بری از خوردن و خفتن بری از تهمت مردن یری از یم امیدی بری از رنج و بلائی تو عليمي تو حكيمي تو نبيري تو بصيري بو نمائندهٔ فضلی نو سزادار و خدائی نتوان و صف تو گفتن که تودر و صف نه سمنجی نتواں شرح تو گفتن که تو در شرح نه یائی احداً ليس كمثلي صدأ ليس كفضلي لمن الملك تو كوئي كه سزاوار خدائي ل و دندان سنائی ہمہ توحید تو گوید محر از آتش دوزخ بودش زود ربائی



# الم مجاولات معدلت الله

#### متعلقه دعوات عبديت (حصه اول)

# (۱) امت اور قوم کامسداق الگ الگ ہے:

ار شاد فرمایا که اله آباد میں ایک دفعہ جانا ہوا۔ اور سید اکبر حسین صاحب جج اس زمان میں کسی منتهی طالب علم ہے عربی پڑھتے ہتے۔ انہوں نے طالب علم مذکور ے سوال کیا کہ و ماار سلمامن رسول الابلسان قومہ ہے یہ معلوم ہو؟ ہے کہ ہر رسول کی زبان اس کی قوم کی زبان ہوتی ہے۔ اور پیدیقینی بات ہے کہ بهرے رسول الله سي يوب كى زبان عربي تھى۔ اس بناير يہ جونا جائے كه رسول الله التلامانية كى قوم يعنى جن كى طرف آپ مبعوث ہوئے صرف اہل عرب ہوں۔ حالا تك خود قرآن ميں آپ كارسول الني كافة الناس ہونامصرح ب اور عقيده بھی میں ہے۔ اور بیہ صریح تعارض ہے۔ طالب علم ندکور نے جواب دیا 'گران کی تشفی نہ ہوئی۔اس طالب علم نے آگر مجھ ہے ذکر کیا۔ میں نے اس کی زبانی کہلا بھیجا كه قرآن مين بدسمان قومه آيا ب بلسمان امته نهين آيا ب-جويد شهر مو-اور قوم کہتے ہیں براد ری اور خاندان کو۔ پس وہ امت کامترادف نہیں ہے۔ اور قوم ر سول الله مل آلی الله کی بلاشک عرب قرایش ہی تھے۔ مگر اس سے امت کا خاص عرب ہونا کیسے لازم آیا؟ پس رسالت عام ہے قوم اور غیر قوم کو۔ اس جواب کو انہوں نے بهت بی بیند کیا۔

#### (۲) ار دو اور عربی محاورہ میں فرق ہے :

ارشاہ فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھ سے درخواست کی کہ و و جدائے ضالا عبداری کا لفظی ترجمہ کرا۔ ۱۰ جم پہر سوال کرنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھے تھے کہ ضال کا ترجمہ گراہ کریں گے اور بیس اعتماض کروں گا۔ بیس نے ترجمہ یہ کیا کہ پایا آپ کو آپ کے رب نے تاواقف 'پس واقف بنا دیا۔ اس ترجمے سے ان کے سب اعتماض پادر ہوا ہو گئے۔ اور حقیقت بیس افظ ضال محاورہ عربی میں عام ہے جمو و بعد الهدایة اور ہے خبری قبل الهدایة کو 'اور اسی طرح لفظ گراہ فارس محاورے میں مام ہے۔ گراروو میں اکثر استعمال اس کا معنی اول میں ہے۔ اس لئے بحاری ذبان کے انتہارے ترجمہ گراہ مشاء اشکل ہو تہ ہے۔ اس لئے بحاری ذبان کے انتہارے ترجمہ گراہ مشاء اشکل ہو تہ ہے۔

# (۳) برا آدی طالب حق بن کر آئے تواس کی ہم نشینی مصر نہیں :

ارشاد فرمایا کہ ایک صادب نے چھا کہ شریعت میں نیک صحبت کاام اور بد صحبت ہے ہی آئی ہے۔ پس اگر وفی برا آدمی نیک آدمی کے باس بیٹے تو یہ برا آدمی تو بیشک نیک صحبت میں ہوگا۔ اس نے تو اس امریہ عمل کیا گر دہ نیک اس برے آدمی کے باس سے اگر نہیں ہما گاتا تو نیک اس امریہ عمل کیا گر دہ نیک اس برے آدمی کے باس ہے اگر نہیں ہما گاتا تو نیک نیک صحبت سے کیے فائدہ حاصل سے نہی کا۔ اور اگر بھا گنا ہ تو وہ بد آن پھر نیک صحبت سے کیے فائدہ حاصل کرے؟ حاصل یہ کہ نیک صحبت سے کیے فائدہ حاصل ترے؟ حاصل یہ کہ نیک صحبت کسی طرح میسر نہیں آسکتی۔ میں نے جواب دیا کہ تجربہ اس کی شادت دیتا ہے کہ طالب ہمیشہ متاثر ہو تا ہے اور مطلوب موثر ۔ یمال پر نیک آدمی چو تک مطلوب ہے اس لئے وہ صحبت بد سے متاثر نہ ہوگا۔ اور برا آرمی جو طالب بن کراس نیک آدمی ہوئے کے وہ متاثر نہ ہوگا۔ اور برا ہوگا۔ بس اسی اجتماع سے وہ برا منتفع ہوا اور سے نیک متضرر نہ ہوا اور اس نمی شرعی کا مقصود ہے کہ تم بد کے طالب نی تابع بن کراس کے باس مت بیٹھو۔ شرعی کا مقصود ہے کہ تم بد کے طالب نی تابع بن کراس کے باس مت بیٹھو۔

فائد <sup>فع</sup> الشكال-

#### 

ارشاد فرمایا و لایفلح انساحر میں شبہ ہوتا ہے کہ ساحرتو اکثر کامیاب ہوتا ہے کہ ولا یفلح کامیاب ہوتا ہے کہ ولا یفلح السد حر ۔ میرے نزدیک یماں پر ایک قید محذوف ہے جو قصہ موی علیہ اسلام و ساحرین سے معلوم ہوتی ہے ' وہ یہ کہ و لا یفلح السد حر فی معار صدة المعجزة۔

#### (۵) تضاعف اجر قرات حقیقیه یر بے:

ارشاد فرمایا کہ یہ ہو وحدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک وفعہ نیس پڑھنے ہے اس قرآن کا تواب ماتا ہے۔ ایسے ہی بعض اور سورتوں کے پڑھنے کا تواب مثلاً شد قرآن یا ربع قرآن کا آیا ہے۔ اس پر ایک اشکال وار دہو تاہے کہ اگر ایک دفعہ بیس پڑھنے کا قواب دی قرآن پڑھنے کا جواتو ان دی قرآنوں میں بھی تویاس ہے ' توان میں بھی بی حساب ہوگا ' پھران میں بھی جو تکہ یس ہے ' اس لئے یہ سلسد الی نوبان میں بھی بی حساب ہوگا ' پھران میں بھی جو تکہ یس ہے ' اس لئے یہ سلسد الی نوبان میں بھی اور متلزم ہے۔ نوبرالنہابة چلے گا اور یہ شلسل محال ہوجائے گا۔ بیس یہ تضاعف اجر متلزم ہے۔ اس کا جواب مشہوریہ ہے کہ تضاعف اجر میں وہ دی قرآن مراد ہیں جن میں سورہ ایس نہ ہو۔ گر میرے نزدیک یہ اس لئے بعید ہے کہ ایس جزو قرآن ہے اور انتفائے کل لازم آتا ہے۔ تو جب ان میں ایس نہ ہوئی تو وہ قرآن کیسے ہوگا۔ بلکہ اس کی قریب توجیہ یہ منسب ہے کہ تضاعف اجر قراء ت حقیقیہ پر ہے۔ ایس جو یاس پڑھی گئی ہے اس کی قراء ت تو حقیق ہے اور جن دی قرآن کا ثواب اس میں ملاہ ان کی قراءت حکی ہے ' اور اس پر تضاعف موعود نہیں۔ ایس شلسل لازم نہیں ایا۔

## ۲) مضمون حدیث کی ایک لطیف توجیه :

# (2) شوال میں قضائے رمضان سے شوال کے جیھ روزوں کی فضیلت حاصل نہ ہوگی:

ارشاد فرمایا کہ بعض فقہا۔ من خرین نے جو شوال کے چھ روزوں کے بارے میں یہ جزئید لکھا ہے کہ اگر ان ایام میں قضائے رمضان یا کفارہ یا نذر کا روزہ رکھ لے تو اس کے ضمن میں حش عید کی فضیلت بھی حاصل ہوجائے گی 'سویہ خلاف تحقیق ہے۔ اور اس مسکد کی اصل صاحب مذہب سے کہیں منقول نہیں۔ محض متا خرین نے اس کا قیس تحییۃ الوضوء یا تحییۃ المسجد پر کیا ہے۔ یعنی اگر وضو محض متا خرین نے اس کا قیس تحییۃ الوضوء یا تحییۃ المسجد پر کیا ہے۔ یعنی اگر وضو کرکے فرض پڑھ لئے تو تحییۃ الوضوء اور تحییۃ المسجد بھی اوا ہوگیا۔ گریہ قیاس عندالیا ال اصادق ٹھیک نہیں کیونکہ تحییۃ الوضو

اور تحیة المسجد کی مشروعیة میں حکمت و علت یہ کہ کوئی وضویا کوئی وخول محید صلوة ہے خالی نہ ہو۔ سویہ حکمت اوائے فرش ہے بھی حاصل ہے بخلاف صیام ایام خدکورہ کے کیونکہ یمال خود فضیلت ان ایام کے صوم کی الگ مقصود ہے اور فرضیت اور وجوب قضاء رمضان و نذر و کفرہ جدا مقصود ہے لیں یہ قیاس مع الفاروق ہے۔ چنانچہ حدیث میں جو وارد ہے کہ رمضان کے بعد ان چھ روز دن کے الفاروق ہے۔ چنانچہ حدیث میں جو وارد ہے کہ رمضان کے بعد ان چھ روز دن کے رکھنے ہے گویا تمام سال روز ہ رکھے تو حدیث می میں اس کی وجہ بیان ہوئی ہے کہ حق تعالیٰ نے قرفایا ہے: میں حاء بالحسسة علمه عسر امشال ہا۔ رمضان کہ حق تو ایر رسم کے دو اور دس ماہ کے ہوگیا اور یہ چھ دن برابر سمنے دن یعنی دو ماہ کے ہو گئے سوجب چھ روزہ رمضان کے روزے تو اب بورے ورزہ رمضان کے روزے تو اب بورے ورزہ رمضان کے روزے تو اب بورے ورزہ رمضان کے روزے تو اب بورے ہوگئے مقام مقام کی جو ہوگئے ہوگئے ہوگئے مقام کی جو ہوگئے ہوگئے ہوگئے مقام کی جو ہوگئے ہوگئے مقام کی جو ہوگئے ہوگئے ہوگئے مقام کی جو ہوگئے ہ

#### (A) نابالغ دو سرے کو ایصال ثواب کر سکتا ہے:

مو وی محمہ صاحب متوطن بنگال نے و تبھا کہ نابالغ بچھ پڑھ کر کسی کو بخش سکتا ہے یا نہیں فرمایا کہ ہاں بخش سکتا ہے۔ اس بر انہوں نے شبہ کیا کہ نابالغ کا تبرع جائز نہیں۔ اس پر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ تعلم مخصوص مال کے ساتھ ہے خواہ مال حقیق ہو یا مال حکمی ہو اور تواب مال نہیں جو اس کا تصرف غیر معتبر ٹھرایا جائے دو سرے اس سے قطع نظر تصرف تین قتم کے ہیں ایک نافع محض۔ وو سرے صنار محض۔ تیسرے من وجہ ضار من وجہ نافع۔ سو نافع محض تو بدون ولی کی اجازت کے محض۔ تیسرے من وجہ صنار محض وئی کی اجازت سے بھی معتبر نہیں اور جو من وجہ صنار اور من وجہ منار محض وئی کی اجازت سے بھی معتبر نہیں اور جو من وجہ صنار اور من وجہ نافع۔ سو نافع محض تو بیں اور ایصال تواب نافع بھی موجہ بن وہ ولی کی اجازت سے محتبر ہو سکتے ہیں اور ایصال تواب نافع محض ہو کے کو نکہ نابالغ کا اس میں ذرا بھی ضرر نہیں خود اس کو بھی تواب سے گا س

# (٩) اشغال تصوف بطور علاج ہیں اور تقلید شخصی کا تھکم ضرور تا ہے

ارشاد فرمایا که قنون میں ایک سب رجسزار کے۔ ان کو تقلید شخصی اور طریق تصوف کے متعلق اس قشم کا تردد تھا کہ ان کو کسی تقریر تحریر ہے شفا نہیں ہوتی تھی انہوں نے وہ شبہات میرے سامنے پیش کئے۔ میں نے ان کو جواب دیا جس ہے بفضلہ تعالیٰ ان کی ہالکل تسلی ہوگئی۔ طریق تصوف کے متعلق ان کو سے غلط فنمی تھی کہ وہ اشغال اور قیود کو تصوف مستجھے ہوئے تھے اور چو نکہ وہ کتاب و سنت میں دارد نسیں اس کئے تصوف کو بے اصل مسجھتے ہتے ان کو تصوف کی حقیقت سمجھاکر یہ سمجھایا کہ بہ قیود امور زائد ہی کہ مصدحتًا ان کو علاج کے طور ہر برتا جاتا ہے اس سمجھانے ہے ان کی تسلی ہو گئی اور تظلید کے بارے میں اس وقت ان ہے و جو ب اور عدم وجوب تقلید ہر بحث نہیں کی گئی صرف ان کو ایک مصلحت تقلید کی بتلائی گئی جس ہے اس امریس بھی ان کا پورا اطمیمان ہو گیا کہ وہ مصلحت بيہ تھی کہ يہلے زمانہ ميں جبكه تقليد محفعی شائع نه تھی اتباع ہوی كاغلبه نه تھا اس لئے ان اوگوں کو عدم تقلید مصرنہ تھی بلکہ نافع تھی کہ عمل لاحوط کرتے تھے۔ بعد اس کے ہم لوگوں میں غلبہ اتباع ہوئی کا ہوگیا طبیعت پر تھم میں موافقت غرض کو حلاش کرنے گئی۔ اس لئے عدم تقلید میں بالکل اتباع نفس و ہوی کا رہ جائے گا جو کہ شریعت میں سخت ندموم ہے سو تقلید ندہب معین اس مرض اتباع ہوی کاملاج ہے۔

## (۱۰) علماء کسی کو کافر نہیں بناتے:

ارشاد فرمایا کہ بعض آزاد منش لوگ علماء پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ سے وگوں کو کافر بناتے ہیں۔ میں یہ جواب دیا کرتا ہوں کہ بناتے نہیں بناتے ہیں۔ کافر خے تو وہ خود میں علماء بنلا دیتے ہیں۔

# (۱۱) الله تعالی کے مقابلہ میں حاکم کا زیادہ خوف طبعی ہے:

ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے شبہ لکھاتھا کہ میں حاکم مجازی کے سامنے بہت ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اتنا خوف نہیں معلوم ہو تا۔ اس سے شبہ ضعف ایمان کا ہوتا ہے۔ میں نے اس کا جواب لکھاتھا کہ یہ خوف طبعی ہے جس کا مدار مشاہدہ ہیں تو حاکم مجازی کا زیادہ خوف بوجہ مشاہدے کے ہے اور اللہ تعدلی کا چو نکہ مشاہدہ نہیں اس لئے زیادہ خوف نہیں معلوم ہو تا گرانسان اس کام کلف نہیں۔ وہ خوف عقلی اس لئے زیادہ خوا نہیں معلوم ہو تا گرانسان اس کام کلف نہیں۔ وہ خوف عقلی ہے جو سب سے زیادہ خدائے تعالیٰ ہی کا ہے۔ اس لئے شبہ ضعف ایمان کا نہ کرنا چاہئے۔

## (Ir) مزاروں پر پھول چڑھانا عبث ہے:

ار شاد فرمایا کہ ایک صوفی غیر متشرع الہ آباد کے میرے پاس گنگوہ میں آئے تو اور پھولوں کا ایک ہار مجھے دے کر کہا کہ آج ایک باغ میں سے پھول لایا تھا کچھ تو حضرت شاہ عبدالقدوس صاحب کے ہاں چڑھائے اور پچھ اس میں کا بچا ہوا تہمارے باس لے آیا۔ میں نے ان سے ان کے خواق کے موافق کہا کہ آگر کوئی شمارے باس لے آیا۔ میں نے ان سے ان کے خواق کے موافق کہا کہ آگر کوئی شخص نمایت لطیف المزاج ای روبیہ تولہ کا عطر لگا تا ہوا در آپ اس کے پاس بالکل معمولی اور خراب چار آنہ تولہ کا عطر لے جاکراس کے کپڑوں میں لگادیں تو کیااس کو ناگوار نہ ہوگا۔ سویہ حضرت اولیاء اللہ جنت کے روائح سے مشرف ہو چکے ہیں اور ناگوار نہ ہوگا۔ سویہ حضرت اولیاء اللہ جنت کے روائح سے مشرف ہو چکے ہیں اور کا در انگر اور دنیا کے بانچ پھولوں میں میں نبعت ہے تو ان کے قبور پر ان پھولوں کا کہ آئندہ ایسانہیں کروں گا۔

# (۱۳) بعد میں پیدا ہونا نضول ہونے کی دلیل نہیں:

ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا شہید سے کسی دھریہ نے کما کہ

داڑھی ایک زائد اور فضول چیز ہے ولیل ہے ہے کہ پیدا ہونے کے وقت نہ تھی اس لئے اس کو ہر گزنہ رکھنا چاہئے اس پر مولانا نے جواب دیا تو بھر دانت بھی تور ڈالو۔ مولانا عبد الحی صاحب بھی موجود تھے فرماتے ہیں کہ واہ مولانا! کیا دندان شکن جواب دیا ہے۔

#### (۱۴) نقشہ نعل شریف اور اس طرح کے چمڑے کی نعل میں فرق ہے

مغرب کے فرضوں کے بعد فرمایا کہ آج مدت کے بعد ایک بہت بڑاشبہ نماز میں حل ہوا۔ شبہ یہ تھ کہ نقشہ نعل شریف جو ہزرگول نے واسطے تخصیل برکت کے لکھا ہے اور زادالسعید کے آخر میں میں نے بھی اس کو نقل کیا ہے اس نقشہ کے مطابق اگر کوئی چیڑے کا نعل بنا کراس کاو ہی ادب ومعاملہ کرنے لگے جو کہ نقش ے کیاجا تا ہے تو آیا یہ معاملہ ٹھیک ہو گایا نہیں۔ ہرچند کہ جی اس کو قبول نہیں کر تا تھاکہ جمڑے کے نمونہ نعل کے ساتھ وہ معاملہ کیاجائے جو کہ نقش کے ساتھ کیاجا تا ہے گروجہ فرق کی بھی دونوں کے درمیان سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ چو نکہ شبہ میرے خیال میں بہت توی تھااس لئے میں نے کسی پر ظاہرنہ کیا کہ امید نہیں تھی کہ جواب شافی میسرہو سکے۔ مگراللہ تعالیٰ کالاکھ لاکھ شکرے کہ آج نماز میں وہ شبہ حل ہو گیااس کے حل ہونے ہے اور بھی باتیں حل ہو گئیں۔ حل اس کا یہ ہے کہ نقش کا دب اس وجہ ہے ہے کہ وہ دال ہے اصل پر۔ سونقش کی تو وضع ہی دلالت کے لئے ہے اور چمزے کے نعل میں استقلال کا شبہ ہو سکتا ہے اس لئے اس کو من سبت بھی اصل ہے کم ہے اور غلو کا بھی اس میں اندیشہ ہے للذااس کے ساتھ وہ معاملہ ورست نہ ہو گااس کی الیم مثال ہے کہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ اور مدینہ منورہ اور روضہ اطسرکے نقثوں ہے اگر کوئی معاملہ تعظیم و تکریم اور حصول برکت کا کرے تو جائز ہو گااور اگر کوئی ہیت اللہ یا روضہ اطسرکے نمونہ کے مطابق مکان ہنوا لے تو اس مكان ہے وہ معاملہ ناجائز ہو گا' كيونكہ اس مكان ميں دلالت على الاصل بوجہ اس

کے لئے موضوع نہ ہونے کے کم ہے اور خود اس میں گوند استقلال بھی ہے۔ تو اس میں شدہ شدہ غنو کا بھی اندیشہ زا کد ہے کہ چند روز میں اس کا حج و طواف نہ ہونے گئے۔

# (۱۵) تقاخر کااندازہ قرائن ہے ہوتا ہے:

بعض اوگوں کو رسوم شادی میں بنابر تفاخر صاحب تقریب کے شریک نہ ہونے پر شبہ ہو جاتا ہے کہ ریا و نمود متعلق قلب کے ہے اور قلب کا حال معلوم ہو سکتی نہیں ہو سکتا۔ بجواب اس کے ارشاد فرمایا کہ ریا جس طرح اظہار سے معلوم ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے نہی رسول ہے اس طرح قرائن سے بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلہ عن طعام المتبار ئین۔ یہ ظاہر ہے کہ نخر کے لئے کر رہے ہیں پس اگر قرائن اس کرنے والے زبان سے نہیں گئے کہ ہم فخر کے لئے کر رہے ہیں پس اگر قرائن اس معترنہ ہوتے تو اس حدیث پر عمل کرنے کی کوئی صورت ہی نہ ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ قرائن سے بھی فخر معلوم ہو سکتا ہے۔

## (١٦) مستبعد اور محال مونے میں زمین آسان کا فرق ہے:

ارشاد فرمایا که رام بور میں ایک محص نے سوال کیا کہ حضور اکرم القلامینی کو معراج جسمانی ہوئی تھی یا روحانی۔ میں نے کما کہ جسمانی۔ کہنے گے کہ جبوت۔ میں نے کما کہ جسمانی۔ کہنے گے کہ جبوت میں نے کما: سب حان الذی اسری بعبدہ اور و لقد ر آہ فزلة انحری عند سدر ہ الحمت ہی اور حدیثیں۔ کہنے گئے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جسم انسانی ایسے طبقہ سے عبور کرے جمال ہوا نہ ہو۔ میں نے کما کہ ہال ممکن ہے۔ کہنے لگے کہ جبوت و عدم الا متناع کا جب وجوب و شرح الا متناع کا جب وجوب و المتناع کا جب وجوب و المتناع نہ ہو گاتو امکان ثام ہے عدم الوجوب و عدم الا متناع کا جب وجوب و المتناع نے ہو گاتو امکان شاہت ہو جائے گاور چو نکہ امکان اصل ہے للذا جو مدعی المتناع یا وجوب ہو دیل اس کے ذمہ ہے ہم اصل سے متمسک ہیں ہمارے ذمہ المتناع یا وجوب ہو دیل اس کے ذمہ ہے ہم اصل سے متمسک ہیں ہمارے ذمہ

ولیل نمیں۔ انہوں نے کہا کہ آئ تک کوئی اور بھی گیا ہے میں نے کہا کہ یہ نظیر کا مطالبہ ہے جوت کا نہیں اور نظیر کا پیش کرنا مدعی کے ذمہ نہیں ہے۔ انہوں سے وہ بھی ایک واقعہ ہو گا اس کے لئے بھی نظیر کی ضرورت ہوگی۔ پھرائی نظیر خانی کے لئے بھی نظیر کی ضرورت ہوگی۔ الی غیر النہایة۔ تو تسلسل لازم آئے گا اور وہ محال ہے اور اگر کسی نظیر کو کہ وہ ایک واقعہ ہے بلا نظیر آپ مان میں گ تو ای واقعہ کو بلا نظیر کیوں نہ مان لیجئے کیو نکہ ایک کے بلا نظیر اپنا میں اور ایک کے بلا نظیر نہائے میں اور ایک کے بلا نظیر نہائے میں کر ہو ہوا کہ صاحب یہ تو بالکل محال ہو تا ہے۔ میں نے کہا کہ مستبعد ہے محال نہیں اور مستبعد کا و توع ابلوں خرق علوت کے ممکن ہے اور استبعاد اور چیز ہے استحالہ اور چیز ہے مگروہ کسی طرح نہ سمجھ 'اپنی ہی ہا تکتے رہے۔ یہ دایت اس پر بیان کی تھی کہ آج کل اکثر لوگ جس درجہ کا سوال کرتے ہیں ایل حکم کی درجہ کا فہم نہیں رکھتے اس لئے جواب نہیں سمجھ سکتے اور خطانکا لتے ہیں اہل علم کی درجہ کا فہم نہیں وے سکتے۔

#### (21) مخدوم کو راحت پہنچانااصل ادب ہے:

ایک مہمان نے اس واقعہ کے متعلق استفسار کیا کہ بروقت وصال حضور اکرم الفاق اللہ نے دوات قلم منگوایا اور حضرت عمر " نے کہا کیا ضرور؟ بجواب اس کے ارشاد فرمایا یہ اعتراض صرف حضرت عمر " پر نہیں بلکہ اس میں تو خود حضور ما نہتہ ہو بھی کندمان حق کا اعتراض لازم آ تا ہے۔ آپ پر تبلیغ احکام فرض تھی۔ اگر کوئی محم واجب تھاتو آپ نے کیول نہ ظاہر فرمایا۔ اگر اس وقت دوات قلم نہیں آئی تھی تو دو سرے وقت منگا کر تحریر فرما دیت " کیونکہ آپ کی روز اس واقعہ کے بعد زندہ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ پنجشنبه کا ہے اور وفات دوشنبہ کو ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ حضور کو کوئی نیا تھم ارشاد فرمانا نہ تھا بلکہ کسی امرقد یم کی تجدید و تاکید مقصود ہوا کہ حضور کو کوئی نیا تھم ارشاد فرمانا نہ تھا بلکہ کسی امرقد یم کی تجدید و تاکید مقصود تھی چو نکہ حضور " نکیف

فرمائیں۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ طبیب کسی کو زبانی نسخہ بتاا دے پھر براہ شفقت کے قلم دوات او ککھ دول اور مریض ہے د کچھ کر کہ اس وقت ان کو تنظیف ہوگی کے کہ کیے کہ کیے تعم دوا اور جواب الزامی ہے ہے کہ قصہ حدید ہیں حضرت علی نے صلح نامہ لکھا تھا ھدا ما قاضی علیہ محمد مدر سبول اللہ کفار نے مزاحمت کی کہ ابن عبداللہ ککھو کیو نکہ اس میں تو جھگڑا ہے اگر مسول اللہ کفار نے مزاحمت کی کہ ابن عبداللہ ککھو رس تی ہیں تو جھگڑا ہے اگر مرسالت تسلیم کرلیں تو نزاع ہی کس بات کی۔ حضور س تی ہیں تو اس میں بھی ہوئی فرمایا کہ اس کو منا دو۔ انہوں نے انکار فرمایا ہیں ایسی مخالفت تو اس میں بھی ہوئی جس طرح حضرت عمر نے مخالفت کی تھی پھر فرمایا کہ جواب الزامی مجھے بہند نمیں مگر بطور لطیفہ کے اس وقت بیان کردیا۔

#### (۱۸) متوحش عنوانات اختیار کرناخلاف حکمت ہے :

 غوث پاک کے جنتی ہونے میں ہے یا نہیں کہنے لگا کہ ہاں ہے۔ میں نے مولوی صاحب سے کما کہ حفرت جو آپ کا عقیدہ ہے وہی اس کا بھی ہے صرف فرق عنوان کا ہے بیہ اس کو بھینی کہتاہے آپ غلبہ ظن۔ باقی اصل معنون میں دونوں متفق ہیں جب حفرت ابو بکر صدیق کے جنتی ہونے کی مرتبہ بھینی ہے حضرت غوث پاک کے جنتی ہونے کی مرتبہ بھینی ہے حضرت غوث پاک کے جنتی ہونے کی مرتبہ بھینی ہونے کا مرتبہ متنزل مانتا ہے۔ اس کا نام عدم قطعیت ہے مولوی صاحب بہت خوش ہوئے کا مرتبہ متنزل مانتا ہے۔ اس کا نام عدم قطعیت ہو مولوی صاحب بہت خوش ہوئے مقصود اس حکایت سے بیہ ہے کہ بلا ضرورت عوام الناس کو متوحش بنانا اور بلادلیل ان پر بدگمانی کرنا اچھا نہیں۔

## (١٩) مقتول في الله شهداء \_ يروه كربي :

فرمایا ایک شخص نے حیات نبوی الفاق بی میں مجھ سے گفتگو کی۔ میں نے کہا جو لوگ مقتول فی سبیل اللہ میں ان کے حق میں ارشاد ہے بیل احیاء عندر بھہ اور جو مقتول فی سبیل اللہ سے بردھ مقتول فی اللہ میں وہ کیو کر زندہ نہ ہوں گے اور اسی نکتہ بر مدار مسکلہ کا نہیں اس میں حدیث صریح موجود ہے اور یہ تائید کے ورجہ میں ہے۔

## (۲۰) بندے کے چاہئے سے کچھ نہیں ہو تا:

فرمایا ارادہ بندہ کا کچھ بھی نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فرماتے ہیں عرفت رہے وفت رہے بھی نہیں۔ خضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فرماتے ہیں عرفت رہی بفسسخ العزائم یعنی ہیں نے اپنے رہ کو پیچانا ارادوں کے ٹوٹے ہے۔ بہا او قات انسان اپنے ارادوں ہیں ناکامیاب رہتا ہے ہزاروں ارادے مقمم کے مگر پچھ نہ ہوا۔ ای واسطے ابن عطاء اسکندری فرماتے ہیں کہ اریدان لا ارید یعنی ہیں نے یہ ارادہ کرلیا ہے کہ ارادہ نہ کروں گاس پر بعض لوگ شبہ کرتے ہیں کہ بیا عدم ارادہ کا ارادہ جمان وارادہ ہے کہ ارادہ کہ بیا عدم ارادہ کا ارادہ کی قارادہ ہے کہ وہ خلاف تفویض و رضا ہے اور عدم ارادہ کا مدفیہ تو اس لئے قابل ترک ہے کہ وہ خلاف تفویض و رضا ہے اور عدم ارادہ کا

اراده خود عین تفویض و موافق رضا ہے اس لئے بیہ منفی و قابل ترک نہیں۔ (۳۱) انبیاء کرام جامع فضا کل ہوتے ہیں :

فرمایا کہ ایک شبہ طاہری میہ ہو تا ہے کہ ہمارے حضور پر نور الفاق علم حضرت ابراہیم اینے صاحبزادے کے انتقال پر روئے اور بعض اولیاء اللہ کی حکایت ہے کہ وفت مصیبت کے انہوں نے الحمد لقد کہا اور ظاہراً الحمد لللہ کئے والے کا مرتبہ رونے والے سے زائد معلوم ہو تا ہے حالانکہ انبیاء کے مرتبے کو کوئی نہیں یا سکتا۔ جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ حق فرزندیہ ہے کہ ایسے دفت میں اس پر روئے۔حق غالق بیہ ہے کہ امراہی پر صبر کرے جارے حضور اکرم الفائلی نے دونوں کو جمع فرمایا حق فرزند بھی حق خالق بھی۔ اور دونوں کو ادا فرمایا اور بعض اولیاء اللہ مرتبے میں کم ہیں کہ ایک حق ان سے ادا ہوااور دو سراادانہ ہواای طرح حدیث میں ہے کہ قیامت میں بعض انبیاء بعض اولیاء اللہ پر رشک کریں گے ظاہراً اس پر بھی شبہ ہو تا ہے کہ افضل کو مفصول بر غبطہ کیوں ہو گا۔ بات سے سے کہ غبطہ کی قشم کاہو تا ہے بھی تو کمال کے نقدان ہے۔ سویہ تو نہ ہو گااور تہمی بہ سبب ایک خاص قتم کی عافیت کے مثلًا کوئی بڑے عمدے پر ہوا اور ذمہ داریوں کی کثرت ہے یہ کے کہ یانچ روپیہ والے مجھ سے اچھے کہ آرام ہے توہیں اس قدر بار حساب تو نہیں حضرات انبیاء علیہ السلام کا رشک کرنا اس طرح ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا بڑا مرتبہ ہے امت کی فکر میں مشغول ہوں گے اور بعض اولیاء اللہ الیبی مشغولی ہے آزاد ہوں گے۔ یں اس غبطہ کا یہ تحل ہے۔

(٢٢) آنخضرت ملفظیرا نبی معصوم میں:

فرمایا کہ کی نے دریافت کیا کہ لیغفر للاُ اللّٰہ ما تقدم من ذنبلا ہے معلوم ہو تا ہے کہ نعوذ ہاللہ آپ ہے گناہ مرزد ہوئے ہیں فرمایا معاً قلب میں جواب میں یہ بات آئی کہ جب کوئی شخص نمایت فائف ہو تا ہے تو وہ ڈر کر کماکر ہاہے کہ بھی ہے تھے ہے تھے وہ وہ ڈر کر کماکر ہاہو گا۔ مجھ سے قصور ہو گیا ہو معاف کر دہنچئے۔ حالا نکہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہو گا۔ اس طرح دو سرااس کی تسلی کے لئے کمہ دیتا ہے کہ اچھا ہم نے تمہارا قصور معاف کیا۔ اس طرح جو نکہ اس خیال ہے آپ کو غم رہاکر ہاتھا حق تعالیٰ نے تسلی فرما کیا۔ اس طرح جو نکہ اس خیال ہے آپ کو غم رہاکر ہاتھا حق تعالیٰ نے تسلی فرما میں۔

# (۲۳) عدم الفعل اور ترک الفعل میں فرق ہے :

فرمایا که حدیث شریف می آیا ہے کہ مااکل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عدي حوان ولاسكر جة ولا حبزله مرقق يعني رسول الله الله المالية في اور طشترى ير كهانا شيس كهايا اور ند مجهى آب ك لئے جياتى كى۔ مشہور ہیہ ہے کہ جس کام کو آپ نے نہ کیاوہ نہ کرنا چاہئے اور اس قاعدہ کی اس ہے تائد کی کہ عیدین میں مثلاً اقامت اور اذان آپ کے وقت میں نہیں ہوئی للذا جماعمّا نہ کرنا جاہئے۔ لیکن قاعدہ کلیہ یاد رکھنا چاہئے کہ ایک تو ہے عدم الفعل اور ا یک ہے ترک الفعل ان دونوں میں اس کے اعدام کا قصد ہو تاہے پھریہ قصد جس مرتبه کا ہو گا اس نعل کا نا پیندیدہ ہونا ثابت ہو گا اور اس فرق کو اہل اجتماد خوب پھیانتے ہیں۔ پس عدم الفعل ہے تو اس کا کرنا ناجائز نہیں ہو تا بشرطیکہ اور کوئی قباحت شرعی لازم نه آئے اور ترک الفعل البتہ ناپسندیدگی ہے۔ اس حدیث میں اس امر کابیان ہے کہ اس وفت ایسے تکلفات نہ تھے پس مدلول اس کاعدم الفعل ہے نہ کہ ترک الفعل۔ اب اگر کوئی طشتری میں کھائے یا چیاتی کھائے جائز ہے مگر ازارہ افتخار نہ ہو میزیر کھانے میں چو نکہ افتخار و تشبیہ کا بتح ہے وہ اس مستقل دلیل ے ممنوع ہو گا۔

# (۲۴) اسلام میں نظام حکومت جمہوری نہیں شور ائی ہے:

فرمایا بعض لوگ آیت و شاور هم فی الامر سے بید استدال کرتے ہیں

کہ سلطنت شخصی ہونا خلاف قرآن کے ہے۔ شاورهم سے کثرت رائے مفہوم

ہوتی ہے جو عاصل ہے سلطنت جمہوری کا مگراس استدال کی غلطی خود اس آیت

کے اگلے جزو سے ظاہر ہے فاذا عزمت فتو کل علی اللہ جس سے ثابت

ہوتا ہے کہ گو مشورہ مطلوب ہے مگربعد مشورہ مدار محض آپ کے عزم اور اراد سے

ہوتا ہے کہ گو مشورہ مطلوب ہے مگربعد مشورہ مدار محض آپ کے عزم اور اراد ہے

پر ہے۔ اس سے تو بالعکس سلطنت کا شخصی ہونا ثابت ہوا البتہ یہ ضرور ہے کہ

شخص واحد پر مشورہ کا وجوب ثابت ہوتا ہے لیکن مدار کثرت رائے پر نہیں رکھاگیا

بکہ اس مستشیر کو اطلاق آیت سے اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ مقابلہ جماعت

بکہ اس مستشیر کو اطلاق آیت سے اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ مقابلہ جماعت

# (۲۵) اسلام تکوار سے نہیں پھیلا:

فرمایا یہ اعتراض کہ اسلام برور شمشیر پھیلا محض غلط ہے۔ اس وجہ ہے کہ
اسلام میں اول جزیہ کا حکم ہے۔ جب جزیہ قبول کر لیا اب تلوار مسلمان نہیں اٹھا
سکتا اور اس ہے بھی قطع نظر کی جائے تو قابل غور ہے کہ اسلام نے تخالفین کے
ہتو ٹر دو تو اس طور پر ہر کافر وقت پر مسلمان کی تلوار کو بند کر سکتا ہے مثلاً کسی کافر
چھوڑ دو تو اس طور پر ہر کافر وقت پر مسلمان کی تلوار کو بند کر سکتا ہے مثلاً کسی کافر
نے کسی مسلمان پر خوب ظلم کیا ہو ہاتھ پاؤں کاٹ دئے ہوں اس کے اہل و عیال کو
قتل کر ڈالا ہو غرض ہر طرح کا ظلم کیا ہو ہاتھ پاؤں کاٹ دئے ہوں اس کے اہل و عیال کو
موقع ملے اور قدرت ہو اور بدلہ نہ لے مگر اسلام میں ایسا تھم ہے کہ اگر اس شخص
موقع ملے اور قدرت ہو اور بدلہ نہ لے مگر اسلام میں ایسا تھم ہے کہ اگر اس شخص
کایا اس کے کسی یارو عدد گار کا اس پر قابو پڑ جائے اور وہ اس کا کام تمام کرنا چاہ اور
کا بان سے کلمہ شریف پڑھ لے اور قرائن سے معلوم ہو کہ دل سے نہیں پڑھا بھر

بھی تھم یہ ہے کہ تلوار مت اٹھاؤیہ کتنی بڑی ڈھال نخالف کے ہاتھ میں ہے پس جس ندہب کابہ قانون ہو اس میں کیسے ممکن ہے کہ اس کی ترقی تلوار سے ہو سکے۔ اب فرمایئے کہ اسلام بزور شمشیر کیو نکر پھیلا۔

## (۲۲) ابدی جنم بغاوت اور کمالات خداوندی کے انکار کی سزاہے

فرمایا بظاہراس پر کہ کفار جہنم میں ہمیشہ رہیں گے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ
انہوں نے اتنا بڑا گناہ کون ساکیا کہ سزائے وائی تجویز کی گئی کیو نکہ زندگی محدود و گناہ
محدود پھر سزائے غیر محدود کا کیوں تھم ہوا جواب ہے ہے کہ کفرو شرک کی حقیقت
ہوناوت۔ ونیا میں بھی قاعدہ ہے کہ سلاطین باغی کو جلاوطن عبور دریا شور وغیرہ
سزا دیتے ہیں چو نکہ سلاطین بجز اس کے کہ عمر بھر کے لئے دے سکیس زیادہ پر
قدرت نہیں رکھتے اس وجہ سے زائد سے مجبور ہیں گراتنا ظاہر ہو گیا کہ بغاوت کی
سزا غیر محدود ہونی چاہئے اور یہ امریتقضائے عقل ہے چنانچہ جو سلاطین پابند ملت
ہمی نہیں وہ سبھی ایسانی کرتے ہیں یہ جواب توجدلی ہے اس کی حقیقت ہیں غور کرنا
چاہئے کہ حق تعالی مالک حقیقی ہیں اور ان کے صفات غیر متنابی ہیں اور ہر صفت کا
میا حق ہے اب جو شخص ایسے مالک جامع کمالات غیر متنابیہ کے حقوق کو ضائع
کرے گااس کی سزا بھی غیر متنابی ہونی چاہئے۔ بس یہ سزا عین موافق عقل کے
کوئی۔



# مقالات حکمت متعلقه حصه دوم

#### بنيانته إلخزالزونس

# (۱) منکرات شرعیه پر مشتمل امر کی اجازت نهیں:

فرمایا توشہ شیخ رہ ولوی قدی اللہ سمرہ کی اصل صرف ای قدر ہے کہ اس قشم کے طعام کو حضرت شیخ نے بہند فرماکر فی سبیل اللہ دینے کو ہتلایا تھا۔ اب لوگوں نے کس قدر غلو کرلیا ہے کہ اس عمل میں معتقد تصرف شیخ کے ہوجاتے ہیں۔ ای طرح عرس اولیاء اللہ ہزرگان دین نے نیک نمتی سے شروع کیا تھا' اب وہ حالت کہاں۔ وہ اغراض کہاں۔ اب تو ناجائز اور منکرات شرعیہ کام ہونے لگے۔ بھلا کیو نکر کوئی عالم مندین ان ناجائز امور کی اجازت دے سکتا ہے۔

#### (۲) اہل جذب کی صحبت سے فائدہ نہیں ہوتا:

فرمایا مجذوبوں کی خبریں آئندہ کے متعلق وہی ہوتی ہیں جو واقع ہونے والی ہیں۔ اگر وہ خبرنہ بھی دیتے تب بھی وہ واقعہ ضرور ہوتا۔ پھر خبردینے سے کیا جدید بات بیدا ہوگئی۔ بوگ اس کو کمال سیحصتے ہیں اور یہ سیحصتے ہیں کہ ان کی خبر سے ایسا ہوا۔ حالا نکہ یہ واقعہ بالیقین ہوتا۔ ان کی خبر سے اوروں کو علم اس کا قبل سے ہوا۔ یہ تو ہوگیا۔ اس کے سواکوئی جدید بات پیدا نہیں ہوئی تو یہ کونسافا کدہ معتذبہ ہوا۔ یہ تو دنیوی فائدہ میں کلام تھا۔ باتی ویٹی فائدہ سو محققین نے کہا ہے کہ اہل جذب کی صحبت سے البتہ فائدہ ہوتا ہے۔

#### (۳) شریعت سر تا سر د حمت ہے :

فرمایا دنیا اور آخرت میں مقابلہ سیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے کس قدر رحمت سے کام میا ہے 'کیو نکہ آخرت کا آرام وائی اور ونیا کا ناپائیدار اور غیر متابی بمقابلہ متنابی کے یہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو کروڑ کو اونی عدد سے ہے۔ تواس کا مقتضا یہ تھا کہ سعی آخرت ای نسبت سے سعی دنیا کے مقابلے میں واجب ہوتی' مگر ہر طرح پر رحمت سے کام لیا ہے 'یعنی شب و روز عبادت کا کام تعلیم نہیں فرمایا' تھوڑا کام بتلایا پھر اس میں اجر بے شار رکھا۔ مثلاً نماز پنجگانہ ہی جس پر اجر اس قدر ہے جس کا حساب نہیں۔

## (۴) اسائے الھید کی تجلیاں ہروفت ہوتی رہتی ہیں:

فرمایا حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں: کُلَّ یَوْمِ هُوَ فِنی شَمَاْنِ۔ مثلاً ذندہ کرنا'
مار ناوغیرہ وغیرہ تجلیات اسائے الہیہ ہروفت ہر آن ہوا کرتی ہیں۔اسائے الہیہ کی بجل
کو اس طرح پر سوچ کہ فلال فلال اسم کے فلال فلال اثر ظاہر ہوئے' مثلاً اماتت
احیاء تخلیق ترزیق وغیرہ جو اکوان کے ساتھ متعلق ہے' اس سے عرفان میں ترقی
ہوگ۔

# (۵) احکام تکوینی بھی امرالنی ہیں :

فرمایا جس طرح احکام شرعیه احکام حق تعالی بین ای طرح احکام علویی بھی ہیں 'گران کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہے۔ تھی تشریعی تھی عکم عکویی دونوں بامرالنی ہیں۔ پھر ایک کی طرف توجہ کرنا اور دوسرے کی طرف النفات نہ کرنا کس قدر غفلت کی بات ہے۔ مصیبت کا پہنچنا' راحت کا ہونا یہ سب بھی تو بامرالی ہیں 'ان کا مراقبہ کرنا چاہئے۔ البتہ احکام کے اسرار و تھی معلوم ہونا مشکل ہے۔ ان میں فکر نہ کرے کہ کس نکشود و نکش یو بعد کمت ایں معمارا۔ ایک مجمل تھمت واقعات

عالم میں بیہ ہے کہ باغ میں ہر قشم کی چیزیں ہونی جاہئیں جہاں پھل اور پھول ہے وہاں گھاس اور کانٹے بھی ہیں۔ کوئی درخت خشک ہے کوئی تر۔ اس عالم میں سے ساری یا تیں موجود ہیں' سجان ایند۔

#### (٢) دنیا کے مفاخر بے حقیقت ہیں :

فرمایا دنیا کی جتنی را حتیں اور لذتیں ہیں کسی کے لئے بھی تو بقاء نہیں۔ اس وقت کھانے پینے کی سب نعتیں موجود' دو سرے وقت وہ نعتیں فناہو گئیں۔ جس قدر لذتیں ہیں فوری ہیں۔ اس وقت نمایت لذیذ معنوم ہوا' کچھ دیر میں فناہو گیا' گویا کچھ بھی نہ تھا اور شادی وغیرہ کی رسموں میں اہل دنیا کس قدر تکلف کرتے ہیں۔ بس ایک شب گزرتی ہے نہ وہ تکلفات رہتے ہیں نہ وہ ساذ و سامان اور ازراہ فخر جس قدر کام ہو تا ہے اس کی برائی بعد میں سن لیجئے۔ آج ایک شخص نے ایک لاکھ روبیہ صرف کرکے شادی کی۔ بڑا نام ہوا کہ ایساتو کسی نے ہیں گیا۔ بڑا ایک لاکھ روبیہ صرف کرکے شادی کی۔ بڑا نام ہوا کہ ایساتو کسی نے ہیں جی فلاں انظام تھا۔ اس کے بعد پھر کسی نے اس سے زیادہ سامان کیاتو وگ کہتے ہیں جی فلاں شخص کی کیا حقیقت اس سامان کے مقابلے میں جو یمان سامان ہے۔ اس لاکھ روپیہ صرف کرنے واے کے باس کمان تھا۔ بس سارا فخر مٹ گیا۔ یہ طالت ہے اہل دنیا کے مفاخر کی اور یہ حالت ہے اہل دنیا کے مفاخر کی اور یہ حالت ہے اہل دنیا کے مفاخر کی اور یہ حالت ہے اہل دنیا گیا جائے اور اس کی طلب میں رہنا چاہئے کہ وائمی راحت ولذت ہے جمبی اس کو فنا کی منافر کی طلب میں رہنا چاہئے کہ وائمی راحت ولذت ہے جمبی اس کو فنا کی منافر کی طلب میں رہنا چاہئے کہ وائمی راحت ولذت ہے جمبی اس کو فنا جی منافر کی طلب میں رہنا چاہئے کہ وائمی راحت ولذت ہے جمبی اس کو فنا جی منافر کی سام

# (L) وَاكر كُو صرف مذكور ير نظرر كَفني چاہئے :

فرمایا حضرت حافظ محرضامن صاحب شہید رحمتہ الله علیه فرماتے تھے کہ ذکر سے مقصود بیہ ہونا چاہئے کہ فَاذْ کُرُ وَنِیْ اَذْ کُرْ کُمْ اور سَی چیز کاطالب نہ ہونا چاہئے۔ نہ حالات کانہ واردات کا کہ بیہ مقصود نہیں ہے' صرف رضائے حق مقصود

ہے۔ پھر جس کے لئے جو مناسب ہو تاہے عطافرماتے ہیں۔ کسی کو ذوق شوق میسر ہوا کسی کو قبض' ہر شخص کو انعام مناسب ملتاہے۔ مثلاً دنیا میں کسی کو کیڑا انعام میں ملا' کسی کو روپیہ' کسی کو غلہ علیٰ ہزا القیاس۔ پس فَاذْ سُکُرُ وَنِیْ اَذْ سُکُرُ کُہْ پر نظر رہنا جائے۔

بعض اولیاء اللہ نے فرمایا ہے کہ نور جو مکشوف ہوا اس کو نور حق سمجھ کر میں نے تمیں برس تک عبادت کی 'چربعد کو توب کی۔ ایسے معاملات کشف میں پیش آجاتے ہیں۔ للذا کشف کا بھی طالب نہ ہو۔ سالک کو بخلی روح میں بوجہ اس کی کیفیت اطلاق کے اور تمام عالم کو اس کے روبرو سرافگندہ ویکھنے کی خلطی ہوج تی کیفیت اطلاق کے اور تمام عالم کو اس کے روبرو سرافگندہ ویکھنے کی خلطی ہوج تی میری قدس اللہ سرہ نے ایک پہیان تکھی ہے 'وہ یہ کہ بعد بخلی آگر اپنے اندر بندار باوے تو نور اس کی روح کا ہے کہ تسخیر عالم سے محظوظ ہوتی ہے اور اگر خشوع باوے شکر اوا کرے۔

#### (٨) قوت متخيله سے دھوكہ دينادرويش كے خلاف ب :

فرمایا کہ بعض ورویشوں کے یہاں کی یہ حالت سی گی ہے کہ جب کوئی مرید ہونے لگتا ہے تو بعض اعمال کی وجہ سے جو وہ اپنے اندر دو سرے کی قوت متخیلہ میں تصرف کرنے کی مشق کر لیتے ہیں 'آفآب وہ اہتاب مرید کو و کھلاتے ہیں۔ آفآب کو بتلاتے ہیں کہ یہ حضرت حق تعالیٰ ہیں اور ماہتاب کو نور محمہ صلی اللہ علیہ و سلم کا بتلاتے ہیں۔ صال نکہ یہ سب قوت متخیلہ کا تصرف ہے۔ اور مرید یقین کر لیتا ہے۔ توجہ سے یہ انوار نظر آنے لگتے ہیں۔ مرید ہے چارہ بھیشہ ای میں مبتلا رہ کر برباد ہوجاتا ہے انیا للہ وانیا الیہ راجعون۔ اس سے ذیادہ آفت یہ ہے کہ بعض مقاموں پر بست سے انوار و کھلاتے ہیں اور سب کا نام متعین کر رکھا ہے ارواح مشاکح کرام رضی اللہ عنہ میں سے مثلاً یہ روح حضرت صابر سی ہے 'یہ حضرت شخ مثل کے دور مرید کو بتلایا جاتا ہے کہ یہ فلال بزرگ کی معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کی ہے اور مرید کو بتلایا جاتا ہے کہ یہ فلال بزرگ کی

روح ہے اور بیہ فلال ہزرگ کی اور واقع میں سب شیطانی معاملات ہوتے ہیں اور صرف قوت متحیلہ کاتصرف ہو تا ہے اور پچھ بھی نمیں۔ مرید بے چارہ تقین کرلیتا ہے کہ میں نے ہزرگوں کو دیکھا۔ بیہ آفت اس زمانہ میں ہو رہی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔

# (٩) احوال باطنی کی تشخیص شیخ کامل ہی کر سکتا ہے:

فرمایا کہ احوال باطنی میں امتیاز مشکل امر ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جوانی میں جو عبادت میں لذت تھی وہ اب معلوم ہوا کہ بوجہ جوش جوانی کے تھی۔ ورنہ اب بیری میں وہ لذت کیوں نہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ طاعت حق کی لذت نہ تھی' جوانی کا جوش تھا' اس کی لذت تھی۔ وہ لذت عبادت حق نہ تھی' ورنہ اب بھی وہی عبادت ہے لذت کیوں نہیں۔

# (١٠) وہبی چیزوں کی ہوس شیس کرنی چاہئے:

فرمایا جو چیزی و جی بین ان کی ہوس نہ چاہئے۔ جس کو جو ملااس پر راضی رہنا چاہئے۔ البتہ امور اختیار یہ بلا واسطہ یا بواسطہ بین مثلاً نیک کام کرنا 'نجات و مغفرت نصیب ہونا اس کی تمنا و طلب ہونا چاہئے۔ حضرت ام سلمہ "نے تمنا فرمائی تھی کہ آئیں مرد ہوتی تو خوب جماد کرتی۔ آیت نازل ہوئی و لا تَتَمَنَّوْا النج۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے حق میں عورت ہونا مناسب تھا' وہ عطا ہوا اور ان کے حق میں عمرت ہوگا۔ یہ حکمت ہوگا۔

# (۱۱) رؤيا صالحه كو قرب حق ميں كوئى دخل نهيں :

فرمایا بعض لوگ وریافت کرتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتلاہیے کہ آنخضرت میں مشرف ہوا کریں۔ اولیاء اور انبیاء کو خواب میں مشرف ہوا کریں۔ اولیاء اور انبیاء کو خواب میں دیکھا کریں۔ افسوس! آج کل اس کو کمال درویش سمجھتے ہیں۔ اولا خواب میں

زیارت ہوناغیرافتیاری امرہے۔ بعض اوبیاء اللہ کو دت العر خواب میں زیارت نہ ہوئی اور پھر کائل مکمل رہے۔ ٹانیا خواب میں زیارت ہونے سے قرب حق نہیں برخستا۔ فرض کیجئے کہ کسی کو روزانہ خواب میں زیارت ہوا کرے 'اس سے نہ کائل ہوگانہ قرب حق میں ترقی ہوگی 'البتہ باعث برکت ہے۔ بس بخدا ایک مرتبہ سجان اللہ بزھنے سے جو قرب حق ہو گی 'البتہ باعث برکت ہے۔ بس بخدا ایک مرتبہ سجان اللہ بزھنے سے جو قرب حق ہو تا ہے زیارت خواب سے وہ ہرگز نہیں ہوتا۔ قرب حق حق کے لئے تو طاعات خداوندی جو شریعت سے ثابت ہیں موضوع ہیں۔ جس قدر احتام خداوندی پر عمل ہوگا اور جس قدر اتباع شریعت ہوگا ای قدر قرب حق نصیب ہوگا۔ اب ہوگوں نے جو اصل درویشی تھی اس کو ترک کرکے غیر ضروری کو ضروری میں داخل کرلیا۔ دیکھئے حدیث شریف ہیں منام کے متعلق صرف بیار شاہ ضروری میں داخل کرلیا۔ دیکھئے حدیث شریف ہیں منام کے متعلق صرف بیا ارشاد ہیں تو ان کی فکر میں رہنا عمر کو ضائع کرنا ہے۔ اگر ہو جاوے تو باعث برکت ہے' جیں تو ان کی فکر میں رہنا عمر کو ضائع کرنا ہے۔ اگر ہو جاوے تو باعث برکت ہے' جیں تو ان کی فکر میں رہنا عمر کو ضائع کرنا ہے۔ اگر ہو جاوے تو باعث برکت ہے' جیں تو ان کی فکر میں رہنا عمر کو ضائع کرنا ہے۔ اگر ہو جاوے تو باعث برکت ہے' جیں تو ان کی فکر میں رہنا عمر کو ضائع کرنا ہے۔ اگر ہو جاوے تو باعث برکت ہے' جیں تو ان کی فکر میں رہنا عمر کو ضائع کرنا ہے۔ اگر ہو جاوے تو باعث برکت ہے' برکت ہے کہ رویا کے قرب حق میں پہلے و خل نہیں۔

# (۱۲) تمام مجازین ایک درجہ کے نہیں ہوتے :

فرمایا کہ ہمارے مرشد حضرت عابی صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا ہے کہ میرے خلفاء مجاز دو قتم کے ہیں۔ ایک تو وہ کہ میں نے بلا درخواست ان خلفاء کو اجازت ہیعت لینے کی دی اور خلیفہ بنایا اور وہی در حقیقت خلفاء ہیں۔ ایک وہ کہ کسی نے خود درخواست کی کہ حضرت میں بھی اللہ کا نام بتلا دیا کروں؟ حضرت صاحب نے بوجہ کمال کرم اجازت دے دی اور یہ فرماتے تھے کہ بھائی اللہ کا نام بتانے کو کیوں منع کروں اور بعض کی درخواست پر بچھ لکھ بھی دیا تو یہ اس درج بنانے کو کیوں منع کروں اور بعض کی درخواست پر بچھ لکھ بھی دیا تو یہ اس درج

#### (۱۳) حاجی صاحب ؓ کے خلفاء میں حضرت گنگو ہی ؓ کامقام بہت بلند تھا

فرمایا حفرت مولانا رشید احمر صاحب قدس الله سمره بعض مسائل میں جناب مولانا شیخ محمد صاحب " ہے مناظرہ کرنے کے لئے تھانہ بھون تشریف لائے تھے۔ان ہی ایام میں ہمارے مرشد حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ سے بیعت ہوگئے۔ حصرت اول اول علماء كو بيعت نه فرمات ينه عن كجرخواب مين ديكها كه حضور ير نور علماء ہیں اور ان کی مہمانی ہمارے ذہے ہے۔ اس سے ہمارے مرشد علیہ الرحمت سمجھے کہ میری جماعت کے لوگ علماء زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ مولانا رشید احمد صاحب قدی اللہ سرہ بیعت ہے مشرف ہوئے'ایک چلہ ذکرمیں مشغول رہے۔ای لباس میں جو بہن کر تشریف لئے تھے وہی بینے رہے۔ کیڑے نمایت میلے ہو گئے تھے' دو سراجو ڑا ہمراہ نہ تھا کہ بدلتے۔ بعد گزرنے چلے کے رخصت حاصل کی۔ جب روانہ ہونے لگے تو ہمارے مرشد حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی بیعت کی درخواست کرے تو داخل سلسلہ کرٹیما۔ حضرت مولاناعذر کرتے رہے۔ مر حضرت نے باصرار میں تھم فرمایا۔ جب مولانا گنگوہ تشریف لائے تو ایک لی لی ام كلتوم تاى نے بيعت كى در خواست كى- مولانا نے انكار فرما ديا كه جھ ين اس كى قابلیت نہیں۔ انقاق ہے ہمارے مرشد حضرت صاحب کا گنگوہ جانا ہوا۔ ان مسمات نے شکایت عرض کی کہ جناب مولانا رشید احمد صاحب بیعت ہے محروم کرتے ہیں' واخل سلسلہ نہیں کرتے۔ ہارے مرشد حضرت حاجی صاحب سے مولانا سے فرمایا کہ بیت کیوں نہیں کرتے؟ مولانا علیہ الرحمتہ نے عرض کیا کہ مجھ میں قابلیت كمال ہے۔ مرشدنا حفرت حاجى صاحب"نے فرمایا كه میں علم كرتا ہول كه آپ واخل سلسله كريں اور بيعت ليں۔ قابليت كامعلوم كرناميرا كام ہے نہ آپ كا۔ جب پیرنے تھم دے دیا تو مرید کو عمل کرنا چاہئے۔ قابلیت معلوم کرنا مرید کاکام نہیں۔ بس میرا معلوم کرلیماکانی ہے۔ مولانا نے عرض کیا کہ اب تو آپ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ، ی کر لیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ بیہ بھی کوئی بات ہے؟ ممکن ہے کہ اس کو تم سے عقیدت ہو مجھ سے نہ ہو۔ تم بی بیعت کرو۔ چنانچہ مولانا نے داخل سلمہ کیا۔ اس سے معلوم کرنا چاہئے کہ کس درجہ کے خلیفہ مجاز ہتے مولانا گنگوبی قدس مرو۔

# (۱۲۴) حضرت تقانوی کو حضرت حاجی صاحب ؓ نے بلا در خواست

#### بيعت فرماليا تقا

فرمایا اولاً ورخواست بیعت کی میں نے زمانہ طالب علمی میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب قدس الله مرہ ہی ہے کی تھی۔ اس وقت آپ دیوبند تشریف لائے ہوئے سنتھ تو میری درخواست پر فرمایا کہ اس وقت میہ خطرہ شیطانی ہے۔ بعد تخصیل علم بیعت کرنامناسب ہے اور حضرت مولانا قدس اللہ سرہ کا گزر مدرسہ عالیہ د یو بند میں ایسی جانب ہے ہوا تھا کہ وہاں انیٹیں تھیں۔ میں جو مصافحہ کے لئے جلا تو مچسل گیا۔ حضرت مولانا قدس الله سره نے میرا ہاتھ بکڑ لیا۔ واقعی دینگیری کی فال نیک تھی۔ بعض طلباء کو جو مجھ سے تحصیل علم میں کم تھے کسی مصلحت سے بیعت فرمالیا۔ مجھ کو اس کا بڑا خیال ہوا کہ مجھے کیوں محروم رکھا۔ اس زمانے میں مولانا حج كے لئے تشريف لئے جاتے تھے۔ میں نے اعلیٰ حضرت حاجی صاحب قدس اللہ مرہ کی خدمت میں لکھا کہ مولانا ہے آپ فرماد یجئے کہ مجھے بیعت کرلیں۔ وہ عریضہ بھی مولانا رشید احمه صاحب قدس الله سره ہی کو دیا۔ سادگی مزاج میں الی تھی که مولانا ہی کی تو شکایت اور مولاتا ہی کو عربیضہ دیا۔ جب مولاتا قدس الله سرہ واپس تشریف لائے سفر جج سے تو اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کاوالا نامد لائے۔اسی عربضد کے جواب میں خدا جانے کیا کیا ہا تیں آپس میں ہوئی ہوں گی اور کیا عجب مولانا نے ہی پڑھ کر

سنایا ہو اور شکایت کا مضمون و یکھا ہو۔ خیراعلیٰ حضرت حاجی صاحب قد س اللہ سرو فی جواب میں تحریر فرمایا تھا اور وہ خط مولانا ہی کے قلم کا لکھا ہوا تھا کہ میں نے تم کو خود ہیعت کرلیا۔ یہ بھی حق تعالیٰ کا فضل ہے کہ در خواست مولانا ہے کی تھی اور حضرت حاجی صاحب ہے بلا در خواست توجہ فرماکر داخل سلسلہ فرمایا۔ یہ کس قدر خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ حق تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ یہ قصہ ہوا میری ہیعت خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ حق تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ یہ قصہ ہوا میری ہیعت کا۔ اور میں گومولانا قد س اللہ سمرہ سے ہیعت نہیں ہوا مگر ہیشہ اپنا پیٹن جھتا رہا۔

# (۱۵) سنت کاراسته کمال اعتدال کاراسته ہے:

قرمایا که خوب تعلیم ہے حضور پر نور مرازی کی کہ فرماتے ہیں کہ آپس میں نہ تو اس درجہ محبت کرلو کہ بالکل کھل مل جاؤ اور نہ اس طرح پر عداوت رکھو کہ قطعاً کوئی تعلق نہ رہے۔ بات یہ ہے کہ بعد محبت اگر عداوت پیدا ہوگی تو بتیجہ یہ ہوگا کہ رنج و ملال از حد بڑھ جائے گا۔ ای طرح بعد عداوت اگر اتفاق ہے محبت ہوگی اس وقت عداوت مالی کویا وکرکے نمایت شرمندگی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ سب کام میں اعتدال رکھنا چاہئے۔ نہ غایت محبت ہو نہ غایت محبت ہو عداوت عداوت مالی کویا وکرکے نمایت شرمندگی نہ غایت محبت ہو عداوت۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں : احبب حبیبك ھونا ما عسلی عسلسی ان یکون بغیضك یوما و ابغض بغیضك ھونا ما عسلی ان یکون حبیبك یوما و ابغض بغیضك ھونا ما عسلی ان یکون حبیبك یومادا۔

# (١٦) مولانا گنگوی اور مولانانانوتوی مراوی :

فرمایا کہ ہمارے مرشد حضرت حاتی صاحب قدس اللہ سمرہ نے فرمایا کہ ہیں نے جال صرف دو ہما کے واسطے پھیلایا تھا: حضرت مولانا رشید احمد صاحب قدس اللہ سمرہ اور مولانا محمد قاسم صاحب قدس اللہ سمرہ ان کے ساتھ اور بھی بہت ہے طیور آ تھیئے۔

# (21) حقوق العبادى ادائيكي ضروري ہے:

فرمایا حقوق العباد کا ادا کرنا اور وظائف سے بدرجہا زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ترک سے مواخذہ ہو گا اور ترک وظائف سے پچھ مواخذہ نہیں۔ بیہ تومستحب ہے۔ لوگ ضروری کام چھو ڈ کرغیر ضروری اختیار کرتے ہیں۔

# (۱۸) تدریجی اصلاح میں تفع زیادہ ہے:

فرمایا توجہ دو طرح پر ہے۔ ایک تو انبیاء علیہم السلام کا طریقہ تھا کہ تھیجت اور دعا اور شفقت علی النحلق سے بتدر تج اصلاح فرماتے تھے۔ اس طریقہ کا نفع دبریا ہوتا ہے۔ دو سرا طریقہ مشق سے قوت تصرف پیدا کرنا 'پھراس قوت سے توجہ کرنا قلب مرید پر اس کا اثر فوری ہے 'گردبریا نمیں جلد ذاکل ہوجاتا ہے۔

## (۱۹) نعمت و مکھے کر منعم کو باو کرے :

فرمایا بعض بزرگان دین نفیس طعام اور شھنڈا پانی عمرہ لباس اس کئے پند فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ اسائے الہیہ منعم وغیرہ کا تعلق خاص ہے۔ عارف کو اس تعلق کی وجہ سے اس میں حظ ہوتا ہے نہ کہ لذت نفس کے سبب ہے۔ واقعی عارف اور غیرعارف میں بڑا فرق ہے۔ عارف کو ونیاوی تمتعات میں بھی ترقی ہوتی ہے بوجہ حقیقت شناس کے۔ ان حضرات کاسب کام اللہ کے واسطے ہوتا

ع کارپاکاں راقیاس از خود مگیر ہمارے مرشد حضرت حاجی صاحب قدس الله سمرہ فرماتے ہے کہ نفس کو خوب کھلاؤ اور اس سے خوب کام لو۔ ترک طعام سے کیا قائدہ؟ اور اس ضمن میں بیہ بھی فرمایا کہ اسائے المہیہ کا تعلق اکوان کے ساتھ جب منکشف ہوتا ہے تو چانا پھرنا دشوار ہوجاتا ہے۔ کیونکہ پھر زمین کا احترام اس تعلق کے سبب غالب ہوجاتا ہے۔

#### (۲۰) جسمانی صحت کاخیال رکھے :

فرمایا سمر میں تیل ڈالنااس نیت ہے کہ بیہ سرکاری کلیں ہیں ان کو تیل دے کران سے کام لیا جائے موجب اجر ہے۔ امید ہے کہ حق تعالیٰ اس پر اجر عنایت فرماوس۔

(۲۱) مقیم 'مسافر امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی رکعتوں

#### میں قراءت نہ کرے :

فرمایا مقیم مسافر کے پیچھے اگر نماز پڑھے تو ایک قاعدہ کلیہ یاو رکھنا چاہئے خواہ کسی جگہ شریک ہوا ہو' اس قاعدے سے سب کا تھم معلوم ہوجائے گا۔ وہ یہ کہ بعد ختم نماز مسافر کے اول جو دو رکعت ہوں گی وہ بلا تعد ہ بینہ ما اور بلا قراءت پڑھے گا۔ اب اگر کوئی ایک رکعت مسافر کے ساتھ بائے تو بعد سلام اولا دو رکعت بلا تعدہ پڑھ کراور دونوں کے بعد تعدہ کرکے بھرایک رکعت جو نہیں ملی تھی اس کو مع قراءت اوا کرے۔ یا اگر اخیر تعدہ میں شریک ہوا تو اول دو رکعت بلا تعدہ درمیانی اور بدون فاتحہ پڑھ کر بھروہ دو رکعت اوا کرے جو نہیں ملی تھیں۔ یہ تر تیب افضل اور بدون فاتحہ پڑھ کر بھروہ دو رکعت نہیں ملی تھیں۔ یہ تر تیب افضل دو رکعت نہیں ملی تھیں۔ یہ تر تیب افضل ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ جو رکعت نہیں ملی تھی اس کو پہلے پڑھ کر بھراخیر میں وہ دو رکعت نہیں ملی تھی اس کو پہلے پڑھ کر بھراخیر میں وہ دو رکعت نہیں ملی تھی اس کو پہلے پڑھ کر بھراخیر میں وہ دو رکعت نہیں ملی تھی اس کو پہلے پڑھ کر بھراخیر میں وہ دو رکعت نہیں ملی تھی اس کو پہلے پڑھ کر بھراخیر میں وہ دو رکعت نہیں ملی تھی اس کو پہلے پڑھ کر بھراخیر میں وہ دو رکعت نہیں ملی تھی اس کو پہلے پڑھ کر بھراخیر میں وہ دو رکعت پڑھ کر بھراخی سلام کے بعد مقیم پڑھتا ہے۔

## (۲۲) تمام اختیارات الله تعالی کے پاس میں:

فرمایا الاً لَهُ الْبَحَلْقُ وَ الْاَمْرُ كَ مَعَىٰ اس وقت بیه سمجھ میں آئے كہ اس كے قبل حق تعالیٰ نے تفصیلاعالم كوپيدا كرناان ربكم الله الذي حلق النج میں اور عالم میں امر كا جاري ہونا يغشي اليل و النهار الٰي قوله مستحرات بامر و میں بیان فرمایا تفاد اب اس تفصیل سابق كوبطور اجمال كے فرمارے ہیں كہ بامر و میں بیان فرمایا تفاد اب اس تفصیل سابق كوبطور اجمال كے فرمارے ہیں كہ

## خلق اور امرجس کاذکر سابق میں ہوا وہ تو میرے قبضہ میں ہے۔ (۲۶س) حضرت گنگوہی کی توجہ سے قلب جاری ہو گیا:

فرمایا ایک فخص نتھ ہمارے حصرت مرشد حاجی صاحب کے مرید' ان کا قلب ان کے زعم کے موافق ذکرے جاری نہ ہو <sup>تا</sup> تھا۔ ان کی بیہ طالت تھی کہ اکثر درویشوں کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ بعض دوستوں نے منع کیا کہ دربدر پھرنا مناسب نہیں ' ہرجائی مشہور ہوجاؤ گے۔ وہ شاکی ہتھے کہ قلب ذکر ہے جاری نہیں ہو تا۔ اس طلب میں بریشان چھرہ ہوں۔ حضرت مولانا گنگوہی ﷺ سے شکوہ کیا گیا کہ فلاں صاحب کی بیر حالت ہے۔ مولانانے ممجھایا کہ قلب کاجاری ہونا مقصور بالذات نہیں' ذکر کرتے رہو۔انہوں نے عرض کیا کہ خواہ مقصود ہویا نہ ہو۔ میراتو جی جاہتا ہے کہ اگر میری مراد ہوری ہوجائے تو پھر کمیں نہ جاؤں۔ حضرت مولانانے فرمایا کہ جاؤ مسجد میں بیٹھو۔ اس ار شاد ہے یہ سمجھا کہ شاید میری مراد یو ری ہوجادے۔ اور بہ اسی طرف اشارہ ہو۔ غرض مسجد میں جاکر بیٹھ گئے اور ذکر میں مشغول ہو گئے۔ حضرت مولانا قدس الله سرہ وضو کرکے کھڑاؤں پہنا کرتے تھے۔ حضرت مولانامسجد کی طرف تشریف لے چلے۔ بس کھڑاؤں کی کھٹ کھٹ ان کو محسوس ہونا تھا اور قلب كاجارى ہونا۔ يہ توجہ كااثر تھا۔ حضرت مولاناً واقعی بڑے یائے کے شیخ تھے۔

# (۲۴) حضرت حاجی صاحب سے تعلق بالواسطہ بھی نعمت کبری ہے

فرمایا ان ہی مخص ذکور کا قصہ ہے کہ ان کے بھائی ایک شیخ تھے خاندان نقشبندی نے فرمایا کہ بھے نقشبندی نے فرمایا کہ بھے ان بزرگ نقشبندی نے فرمایا کہ بھے سے بھی مرید ہوجاؤ تو بجیب فائدہ باطنی حاصل ہو۔ یہ بے چارے انکا کمنانہ مانتے سے بھی مرید ہوجاؤ تو بھیوٹ کر دو سرے سے کیے بیعت ہوجاؤں۔ یہ میری کو تابی سے کہ مجاہدہ نہ کیااور فائدہ نہ ہوا۔ مگر مرشد میں تو کوئی کی نمیں ہے۔ غرض ان دنیا

وار صاحب کاموت کا وقت آیا۔ مرض الموت میں ہے ہوش ہوگئے۔ حی کہ کلہ پڑھے کا بھی ہوش نہ تھا۔ تو وہ بزرگ نقشبندی کئے گئے کہ کیوں کہانہ تھا جھ سے مرید ہوجاؤ'نہ مانا اب اخیر وقت ہے 'ویکھو کیا طالت ہے کہ کلمہ شریف بھی ذبان سے نہیں نکانا۔ غرض بیر گفتگو لوگوں سے کر رہے تھے کہ ان کو دفعتًا ہوش آگیا۔ اور بے ساختہ ذبان پر جاری تھا یکا لیت قو می یعلمون بھا غفر لی ربی و جعلنی من المحر میں۔ پھر بے ہوش ہوگئے اور انتقال ہوگیا۔ سجان اللہ۔ اب حفرت حاجی صاحب کے لوگوں نے ان بزرگ نقشبندی کی خبرلی کہ جناب آپ تو صاحب فن تھے اور یہ بھی خبرنہ ہوئی کہ یہ کس مقام پر ہیں۔ پھر فرمایا جناب آپ تو صاحب فن تھے اور یہ بھی خبرنہ ہوئی کہ یہ کس مقام پر ہیں۔ پھر فرمایا کہ الحمد اللہ ہوگیا۔ بازما آزمایا گیا ہے۔ برے ہوں یا بلاواسطہ خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ یہ امر تجریہ سے ثابت ہوا ہے' بازما آزمایا گیا ہے۔ برے ہوں یا بھلے' گر مرشد رحمہ اللہ بڑے کہ حق تعالی نجات کی صورت پیدا کر دیتے ہیں۔ ہمارے مرشد رحمہ اللہ بڑے مقبول خدا تھے۔

## (۲۵) اسباب پر نهیس مسبب الاسباب پر نظر ہونی جاہتے:

فرایا نے خیال کے لوگ اسباب عالم پرایسے بھے ہیں کہ مسبب الاسباب کو جھوڑی دیا۔ اسباب طبعیہ کے آثار کو لازم سمجھ کر تصرفات حق تعالیٰ کے مشر ہوگئے اور غلطی ان کو سے ہوئی کہ کسی اثر کے دوام سے اس کا ضروری ہونا اعتقاد کرلیا۔ مثلاً آگ کا اثر ہے جلانا۔ اس کے دوام سے سمجھا کہ یہ اثر اس کا ذاتی ہے انفکاک متصور نہیں اور یہ سخت غلطی ہے اور اس وجہ سے انہوں نے قصد ابراہیم علیٰ نبینا علیہ المصلوة والسلام کے متعلق آیت قلنا ینار کونی بَر دُاوَ سَلْمًا مِن مثال ہے کہ رہی والوں کی اصطلاح میں گاڑی روکنے کے لئے سمرخ جھنڈی میں مثال ہے کہ رہی والوں کی اصطلاح میں گاڑی روکنے کے لئے سمرخ جھنڈی ہوتی ہے۔ ایک نادان بار بار اس کو د کھے کریہ سمجھنے لگے کہ خود اس جھنڈی میں یہ اثر ہوتی ہے۔ ایک نادان بار بار اس کو د کھے کریہ سمجھنے لگے کہ خود اس جھنڈی میں یہ اثر

ہے کہ اس سے گاڑی رک جاتی ہے کیونکہ جب دیکھاتو ابیابی نظر آیا اور جو لوگ حقیقت جانے ہیں وہ کمیں گے کہ رو کے والا اصل میں ڈرائیور ہے 'باتی ہے جھنڈی محض علامت ہے۔ اس میں کوئی اثر ذاتی نہیں۔ ایسے ہی بغیر تھم حق ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرسکتا۔ حتی کہ ذبان سے جو جو الفاظ نگلتے ہیں ہر ہر حرف پر تھم جدید ہو تا ہے تو ذبان حرکت کرتی ہے۔ تمام عالم میں ایساہی تصرف جاری ہے۔ افسوس! منکرین نے دوام سے ضروری ہو نااعتقاد کر لیا اور تصرف حق کے منکر ہو گئے۔

(۲۲) تعلیم کافائدہ زندہ بزرگوں سے ہوتا ہے:

فرمایا قبور اولیاء اللہ ہے فیوض حاصل کرنے کا طریقہ ہیہ ہے کہ اولا کچھ پڑھ
کر بختے اور جو نبیت حاصل کرنا ہواس کے قصد ہے صاحب قبری طرف اس طرح
متوجہ ہوکر قبر کے پاس بیٹھ جادے کہ اپنے قلب کو صاحب مزار کے قلب ہے
متصل خیال کرے اور تصور کرے کہ ایک نکی وہاں ہے گئی ہوئی ہے 'فیوض اوھر
متصل خیال کرے اور تصور کرے کہ ایک نکی وہاں ہے گئی ہوئی ہے 'فیوض اوھر
ہے اوھر آ رہے ہیں۔ اس وقت قلب کو جملہ خیالات سے خالی کرکے متوجہ ہونا
چاہئے۔ ان شاء اللہ تعالی وہ نبیت فائض ہوگی اور اس صالت میں جو کیفیت اپنے
اندر پائے یہ اس طرف کا فیض ہے اور فیض قبر سے صرف اتنا ہو تا ہے کہ نبیت
میں قوت ہوجاتی ہے۔ باتی تعلیم کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تعلیم کا فائدہ صرف زندہ
ہیر گوں ہے ہوتا ہے۔ گریہ طریقہ حصول فیض کاعوام کے لئے نہیں ہے نہ عوام کو
اجازت دینا چاہئے 'صرف خواص کے لئے ہے۔

# (٢٧) ذاكركو كهانے ينے ميں كى ندكرنى چاہتے:

فرمایا ذاکر شاغل کو چاہئے کہ ماکولات مشروبات میں کی نہ کرے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اور شاغل کو چاہئے کہ ماکولات مشروبات میں کی نہ کرے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کام اپنے نزدیک زیادہ کیااور شمرہ بڑتم خود کم ملاتو وجدانا یہ شکایت پیدا ہوتی ہے کہ منعم حقیقی کی طرف ہے احسان کم ہوا اور میری جانب ہے شکایت پیدا ہوتی ہے کہ منعم حقیقی کی طرف ہے احسان کم ہوا اور میری جانب ہے

کام زیادہ ہوا۔ اپنااحسان رکھتاہے منعم حقیقی پر۔ بیہ کس قدر خسارہ کی بات ہے۔ اور اگر خوب کھایا اور بیا تو اس طرف کاخوب احسان مند ہو تا ہے اور کمی کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے جو کہ شان عبریت ہے۔ بیہ وجہ ہے کہ ترک طعام مناسب نہیں۔

#### (۲۸) عالم مثال آساں اول پر ہے:

فرمایا حدیث معراج سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم مثال آسان اول پر ہے۔
کیونکہ اس حدیث میں ہے کہ حضور پر نور میں ہوتا کی حضرت آوم سے ملاقات
آسان اول پر ہوئی تھی اور ان کی اولاد نور انی و ظلمانی ان کے داہنے اور ہائیں موجود
تھی۔ حضرت جبر ئیل نے فرمایا تھا کہ یہ اولاد ہیں حضرت آوم کی اور ظاہرہے کہ
وہاں اعیان تو تھے ہی نہیں۔ یہ امثال تھے جو کہ عالم مثال کے کائنات ہیں اور گو
اس امر ہیں اقوال علماء کے مختلف ہیں کہ عالم مثال کمان ہے۔ مگراس حدیث سے
رانج ہی معلوم ہوتا ہے کہ آسان اول پر ہے۔ واللہ اعلم۔

# (٢٩) حضرت شيخ الهند "مين كمال درجه كي تواضع تقي:

فرمایا ایک مرتبہ حضرت مولانا محمود الحن صاحب عم فیصنه کو مراد آباد میں لوگوں نے وعظ کئے کے لئے مجبور کیا۔ مولانا نے بیان شروع فرمایا اور بیہ حدیث بیان فرمائی کہ فقیہ و احد اشد علی الشیطن من الف عابد۔ یعنی ایک عالم اشد ہو تا ہے شیطان پر ہزار عابد سے۔ اس حدیث میں "اشد" کالفظ تھا۔ مولانا نے اس کا ترجمہ "ا ثقل" کا کیا۔ ایک پرانے مشہور محدث نے مین مجلس وعظ میں کے اس کو عظ کمنا جائز نہیں۔ جو کوئرے ہو کر فرمایا کہ یہ ترجمہ غلط ہے۔ ایسے شخص کے لئے وعظ کمنا جائز نہیں۔ جو حدیث شریف کا ترجمہ غلط کرے۔ مولانا ایسے ب نفس کہ فور آ بیٹھ گے اور فرمایا کہ میں نے تو بہلے ہی عذر کیا تھا کہ میں قابل نہیں ہوں۔ مگر لوگوں نے مجبور کرکے مجھے کھڑا کردیا۔ اس وقت مجلس میں سینکڑوں شاگر د اور معتقدین مولانا کے موجود تھے

اور ان میں بڑے بڑے قابل لوگ بھی تھے۔ اگر مولانا چاہتے تو معلوم نہیں کیا ہوجاتا۔ اور لوگوں کو بھی برا معلوم ہوا۔ مگر مولانا کی ناراضی کے اندیشہ ہے بھی نہ بولے۔ مولانا ان محدث صاحب کی خدمت میں تشریف لائے اور پوچھا کہ حضرت کیا غلطی ہوگئی؟ محدث صاحب نے فرہایا کہ اشد کا ترجمہ اٹفل بنہیں آتا اضر آتا ہے۔ مولانا نے فرہایا کہ اگر حدیث ہوجائے؟ انہوں نے کما کوئی حدیث ہے۔ مولانا نے فرہایا کہ اگر حدیث ہے ٹابت ہوجائے؟ انہوں نے کما کوئی حدیث سے ثابت ہے۔ فرہایا کہ بخاری شریف میں ہے: یا تینی الوحی احیانًا مثل صلحلة الحرس و هو اشدہ علی ۔ یمان اشد کا ترجمہ اضر ہے یا اٹفل۔ مسلملة الحرس و هو اشدہ علی ۔ یمان اشد کا ترجمہ اضر ہے یا اٹفل۔ بس محدث صاحب خاموش ہوگئے اور کچھ جواب نہ بن پڑا۔ دیکھئے مولانا است بڑے ہوئے اور کچھ خیال نہ فرہایا۔ ایسے حضرات بے نفس دو سری جگہ کمان ہیں؟ فاصل کائل اور پچھ خیال نہ فرہایا۔ ایسے حضرات بے نفس دو سری جگہ کمان ہیں؟ فاصل کائل اور پچھ خیال نہ فرہایا۔ ایسے حضرات بے نفس دو سری جگہ کمان ہیں؟ فاصل کائل اور پچھ خیال نہ فرہایا۔ ایسے حضرات بے نفس دو سری جگہ کمان ہیں؟ فاصل کائل دو مراعالم ہو تاتو معلوم نہیں کیا فوجداری ہوجاتی۔

## (۳۰) وظائف سے زیادہ تصحیح اخلاق ضروری ہے :

فرمایا کہ میں اپنے متعلقین یعنی جولوگ میرے ذریعے سے داخل سلسلہ ہیں ان کے لئے اور ادوو فلا کف و از کار و اشغال کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کر تاجتنا اخلاق کی درستی کا اہتمام کرتا ہوں۔ اخلاق کا سنوار نا نمایت ضروری ہے' اس لئے اس کی زیادہ تاکید کی جاتی ہے۔ اس زمانے میں اکثر لوگ اخلاق درست نہیں کرتے' ہاں و ظا کف کے یابند ہوجاتے ہیں۔

# (۳۱) معاملات میں صفائی ملحوظ رکھنا ضروری ہے:

فرایا کہ افسوس ہے لوگوں کے اطلاق بکٹرت خراب ہوگئے۔ بعض لوگ آتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ خاص آپ سے ملنے کو آیا اور کوئی دو سرا کام نہ تھا۔ حالا نکہ اپنے کسی دنیوی کام کے لئے آتے ہیں۔ ہیں اپنامہمان سمجھ کر مہمانوں کاسا برتاؤ کرتا ہوں۔ بعد کو قصد اس کے خلاف ظاہر ہوتا ہے۔ سخت رنج ہوتا ہے۔ خرابی ہیہ ہے کہ صاف بات لوگ نہیں کتے۔ اخلاق عجر گئے ہیں۔ معاملات ہیں صفائی نہیں رہی۔ اور ضرورت اظہار کی ہیہ ہے کہ مسئلہ ہے کہ مہمان کااور تھم ہے اور این السبیل کااور تھم ہے۔ مہمان کی مدارت تو ذمہ خاص شخص کے ہوتی ہے اور جو اپنے کام کے لئے آوے اور پھر راہ میں ٹھر جائے وہ این السبیل ہے۔ اس کی مہمانی سب کے ذہے ہے۔

#### (۳۲) بیعت کے وقت سرکے بال کتروا ناعبث ہے :

فرمایا کہ بعض خاندانوں میں بیعت کے دفت مرید کے سرکے بال تراثے جاتے ہیں۔ اصل بیہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور پر نور مان آتیا اسلام قبول کرائے کے بعد بال ترشوا دیتے تنے اور اس سے فال لی گئی تھی کہ نحوست زمانہ جالمیت اتر گئی۔ اس سے تاکب کے لئے بعض جگہ اس کا دستور ہے 'گرچو نکہ اب محض رسم کے طور پر رہ گیا ہے اس لئے اہل تحقیق نے اس کو ترک فرما دیا' اور بعض جگہ چار گوٹے کی ٹوئی پہناتے ہیں اور اس کو کلاہ چار ترک کہتے ہیں اور ماخذ اس کا کسی کا یہ شعرہے :

راہ حق ہرگز نیابی تا تگیری چار ترک ترک دنیا ترک عقبی ترک مولی ترک ترک

ترک ونیا کا مطلب تو ظاہر ہے اور ترک عقبی کا مطلب میہ ہے کہ عمل میں خیال جنت نہ ہو۔ ترک مولی بعد فضاف میہ ہے کہ استغراق محض ہو جس ہیں طلب مولی کا بھی تصور نہ ہو 'حکر چو تکہ میہ سب امور اب رسم کے طور پر رہ گئے ہیں 'اہل حق نے ان کو بھی ترک کردیا۔

(۳۳ ) علم بواسطہ وحی رحمت ہی رحمت ہے :

فرمایا فی زماننا لوگ ان علوم کو زیادہ حق مسجھتے ہیں جو بذر بعید کشف و الهام

ہوں۔ ای وجہ ہے جو وظائف و ادعیہ الهای ہیں ان کو زیادہ برتے ہیں اور جو بذریعہ وحی ہیں ان کی طرف النفات بہت کم ہے۔ حالا نکہ شخ اکبر قدس اللہ سرونے طے فرمادیا ہے کہ علم بلاواسط ہیں یعنی جو بذریعہ کشف والهام ہو'اس ہیں گاہے ابتلا ہے اور گاہے رحمت اور جو علم بواسطہ وحی ہو وہ بھشہ رحمت محص ہے۔ کیونکہ ہمارے حضور پر نور مار تی تالعالمین ہیں۔ آپ مار تیا ہے واسطے ہے جو ہوگا ہمارے حضور پر نور مار تی تی العالمین ہیں۔ آپ مار تیا ہوگا ہے واسطے ہو جی کو ہو گا۔ کشف والهام کا مرتبہ وحی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اوگوں نے شریعت مطہرہ کی قدر نہ جانی محس قدرافسوس کی بات

## (۱۳۳) صحت کی دولت سلطنت سے بروھ کرہے:

فرایا حق تعالی کے احسانات الاتعداد و لا تحصلی ہیں۔ مثلاً صحت ایک ایسی چیز ہے کہ تمام سلطنت اس کے برابر نہیں۔ اگر کسی بادشاہ کو مرض لاحق ہو جائے اور تمام سلطنت دے دے دیے پر صحت حاصل ہو تو کل سلطنت دے دے دے گا۔ اور مثلاً دنیا ہیں اکل و شرب کے اسباب حق تعالی نے ایسے عام رکھے ہیں کہ ہر شخص استعمال کر رہا ہے اور بلا قیمت۔ اگر فرض سیجئے کسی کو شدت کی بیاس ہو اور پائی نہ ملتا ہو اور کر وروں روپے کے عوض میں ایک گلاس پانی مل سکے تو آدمی غنیمت سمجھ کر کل کروڑوں روپے کے عوض میں ایک گلاس پانی فریدے گا۔ اسی طرح اور نعمتوں کو سمجھنا کسی صرف کردے گا اور ایک گلاس پانی خریدے گا۔ اسی طرح اور نعمتوں کو سمجھنا مورے ہیں نہ ملنے پر اس کی قیمت معلوم ہونکتی ہے کہ کس قدر قابل قدر ہے۔ حق تعالی کا احسان ہے کہ بلا قیمت عام و موسلی ہو شخص استعمال کر دہا ہے۔ اس نعمت عامہ کی قدر کرنی چاہئے کہ عنایت فرما دے ہیں۔

#### (٣٥) معرفت خطرات كاطريقه:

طریق معرفت الهام ملکی و خطرہ شیطانی و نفسانی کا بیہ ہے کہ اگر بری چیز کاخیال
آیا اور اس کو دفع کیا اور پھر اور بری چیز کاخیال آگیا اور اس کو بھی دفع کیا اور پھر تیسرا
آگیا تو ہے خطرہ شیطانی ہے۔ کیو نکہ شیطان کو تو اغوا ہے مطلب ہے۔ خواہ کوئی برا
خیال بیدا ہو 'اس کو ایک ہی معصیت براصرار کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ہال بھی خیر
میں بھی خطرہ شیطانی ہو تا ہے۔ اس کے بچائے کا طریقہ بیہ ہے کہ آدی غور کرے
کہ ایک خیر چھوڑ کر دو سری خیر کرنے کا جو خیال آیا ہے ان میں اعلیٰ کون ہے اور اوئی
کون۔ اگر یہ نئی خیراوئی ہے تو یہ خطرہ شیطانی ہے کیونکہ اعلیٰ ہے اوئی کی طرف لاربا
ہے اور اگر بری چیز کا خیال آیا اور بار بار وہی آتا ہے تو یہ نفسانی ہے 'کیونکہ نفس کو
اس میں لذت ہوتی ہے۔ اس لئے وہ ایک ہی معصیت برا صرار کرے گا اور اگر خیر
محض کا بدون غلبہ کے خیال آیا تو وہ خطرہ ملکی ہے اور اگر اس خیر میں ایسا غلبہ
ہو جائے کہ اس کے کرنے پر بے چین ہوجائے تو وہ المای ہے۔ یعنی المام حق ہے۔
ہو جائے کہ اس کے کرنے پر بے چین ہوجائے تو وہ المای ہے۔ یعنی المام حق ہے۔
ہو طریقہ ہے معرفت خطرات کا۔

## (۳۲) نمائش بغرض جلب عزت نفس منع ہے:

فرمایا کہ عمدہ لباس بیننے کو جو صوفیہ منع کرتے ہیں تو مطلقاعمہہ لباس بیننا مراد

نہیں ہے۔ کیونکہ لباس بیننے کی کئی غرضیں ہوتی ہیں۔ بھی تو دفع ضرورت کے

لئے لباس بینا جاتا ہے ' بھی اس کے ساتھ آسائش بھی مطلوب ہوتی ہے ' بھی ان

دونوں کے ساتھ آرائش بھی مقصور ہوتی ہے ' بھی ان تینوں کے ساتھ نمائش بھی

منظور ہوتی ہے۔ پھر نمائش بھی جلب عزت کے لئے ہوتی ہے ' بھی دفع ندنت کے

لئے۔ پھر عزت بھی اپنے نفس کی مقصور ہوتی ہے بھی کسی دو سرے کا اگرام مقصور

ہوتا ہے۔ پس ندموم وہ لباس ہے جس میں نمائش بغرض جلب عزت لاکرام نفسه

مقالات حکمت (جلداول) ہو 'یاتی سب جائز ہے۔

#### (٣٤) تقوي مديد كاسب قريب موتولينا مناسب نهيس:

فرمایا تقوی کی وجہ ہے جو نذرانہ دیا جاتا ہے اس کالیمنا محمود نہیں 'کیکن اگر
کسی شخص کے ساتھ بوجہ اس کے متنقی ہونے کے لوگوں کو محبت ہواور پھروہ محبت
سبب ہوجائے نذر پیش کرنے کاتولیمنا جائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر تقوی ہدیہ مالی کا
سبب قریب ہے تولیمنا محمود نہیں۔ اور اگر سبب بعید ہے تو مضا کھہ نہیں۔

#### (٣٨) عبادات كي ظاهري صورتيس بهي مقصود بالذات بيس:

فرمایا بعض مصنفین کے ظاہری الفاظ ہے یہ معلوم ہو تا ہے کہ طہارت جسم و طهارت توب اور ظاهری صلو ة مقصود بالذات خبیں۔ بیہ صرف ذریعہ اور واسطہ ہے۔ باقی مقصود بالذات صرف طهارت قلب و تهذیب نفس ہے۔ سواگر اس قول کی تاویل نہ کی جائے تو یہ بالکل غلط ہے " کیونکہ یہ نصوص شرعیہ کے خلاف ہے۔ نيزاگر مقصود بالذات طهارت قلب اوراس كاذاكر بهوجانابي ہے تواگریہ طهارت اور ذَكر تمسی دو مرے ذریعے ہے حاصل ہو جائے تو جاہئے کہ نماز کی کوئی ضرورت نہ رہے اور اس قلب کی طہارت کو اصل سمجھ کر فلاسفہ اور جاہل صوفیہ نے نماز وغیرہ سب کو چھوڑ دیا 'کیونک مجاہدات و ریاضات کو یا تہذیب متعارف کی وجہ ہے اینے قلب کو انہوں نے طاہر و ذاکر اور نفس کو مہذب سمجھا۔ نیز اگر طہارت قلب ہی مقصود بالذات ہوتی اور ظاہر ہیئت صلوۃ کی مقصود نہ ہوتی تو ضرور تھا کہ تھم صلوۃ کو سي علت كے ساتھ مثلًا لان قلبكم مظلم دائر كياجاتاكم جمال وہ علت ہوتى تھم بھی ہو تا اور جہاں وہ علت نہ ہوتی تھم بھی نہ ہو تا۔ نیکن جب باری تعالیٰ نے اییا نہیں کیاتو معلوم ہوا کہ نماز خود مقصود بالذات ہے۔ بیہ دو سری بات ہے کہ اس کے ساتھ طہارت معنوی بھی مقصود ہے ' مگر جزو مقصود ہونے میں اور کل

المقصود ہونے میں فرق عظیم ہے اور میرے نزدیک روح کو عالم ناسوت میں ہیں ہے کہ اور اس کا تواب کا تواب کی اصلی حکمت ہی ہے کہ بذراجہ اعضا اس سے خاص ہیں اوا و قرب خاص اس کو حاصل ہو 'کیونکہ عالم طکوت میں رہ کر روح سے یہ ارکان اوا نہیں ہو سکتے تھے ہوجہ آلات نہ ہونے کے۔ پس نماز موثر بالصور ۃ النوعیہ ہے۔ البتہ اگر نماز موثر بالکیفیت ہوتی تو یہ ممکن تھا کہ اس کیفیت اور مزاج کی دو سری چیزوہ فاکدہ دے سکتی جو نمازے حاصل ہو تاہے 'لیکن نماز بالخاصہ نافع ہے۔ یعنی اگر سے بیئت خاصہ جو کہ شریعت نے مقرر کی ہے پائی جائے تو وہ فاکدہ اور قرب فاص مرتب ہو سکتا ہے جو اس پر متفرع ہے اور اگر سے بائی جائے تو وہ فاکدہ اور قرب فاکدہ مرتب ہو سکتا ہے جو اس پر متفرع ہے اور اگر سے بائیت و صورت نہ ہو تو ہرگز فاص مرتب نہیں ہو سکتا ہو اب متفود ہے ہو اور طمارت باطنی کو چھو ڈ دینے پر فاکدہ مرتب نہیں ہو سکتا۔ البتہ ان مصنفین کے کام کی توجیہ یوں کی جاسمتی ہو ہو ڈ دینے پر فاکوں کو طامت کی ہے۔ گویا مقصود سے کہ صرف ظاہری صورت پر بس نہ کرو

#### (۳<u>۹)</u> ملائکه کی عبادت زیاده عجیب نهیں:

فرمایا کہ اگرچہ ملائکہ بھی ہوجہ اطاعت خداوندی کے جیسا کہ ارشاد ہے: لاکے عصفون اللّٰہ مَا اُمرَ هُمْ وَ یَفْعَلُونَ مَا یُوْمَرُونَ۔ افضل واکمل ہیں کین ان کا کمال زیادہ عجیب نہیں کیونکہ ان میں وہ تقاضے پیدا ہی نہیں ہوئے جن سے مخالفت کی نوبت آئے۔ گرانسان کا مطبع ہونے میں کائل ہونا زیادہ عجیب ہے۔ اس کے کہ انسان میں جس طرح علت الشربھی موجود ہے۔ پس اس میں متنافیین کا تزامم ہے اور اس تزامم کے ساتھ کمال اطاعت ہونا زیادہ عجیب ہے۔

#### (۴۰) تشد د مطلوب نهیس:

فرمایا که صوفیه میں بعض فرقے ایسے ہیں که وہ مجاہدات و ریاضات میں ب

صد مشقت اٹھاتے ہیں کہ عدود سے غلو کر جاتے ہیں۔ عالا نکہ تشدد مطلوب نہیں بلکہ اگر حدیث پر نظر سیجے تو اتنا تشدد بدعت معلوم ہو تا ہے۔ حضور صلعم فرماتے ہیں: من شدد علٰی نفسه شدد الله علیه۔ نیز حضرت عثمان مے تبتل کی اجازت جاتی تو حضور مان الله علیہ۔ نیز حضرت عثمان من تبتل کی اجازت جاتی تو حضور مان من منع فرمایا۔

## (۱۲) اظلاق رذیله کااماله مقصود ہے 'ازالہ نہیں:

فرمایا کہ بعض اوگ اس کو کمال سجھتے ہیں کہ انسان میں کوئی رذیلہ باتی ہی نہ رہے۔ نہ اس کو شہوت ہونہ غضب ہو۔ حالا نکہ یہ غلطی ہے۔ کمال یہ ہے کہ شہوت اور غضب کا سخال ہے موقع نہ ہو اور یہ کہ شہوت و غضب کا بیجان دب جائے اور اگر شہوت کا بالکل ازالہ مقصود ہو تا تو حضور میں آئے ہے نہ فرماتے کہ اگر کسی غیر عورت کو دکھے کر طبیعت میں بیجان پیدا ہو تو فوراً اپنی بیوی ہے مشغول ہو جائے۔ بلکہ یوں فرماتے ہیں کہ جب بیجان معلوم ہو تو شہوت کو بالکل مثانے کی جوجائے۔ بلکہ یوں فرماتے ہیں کہ جب بیجان معلوم ہو تو شہوت کو بالکل مثانے کی اگر میں گئے۔ اور اس غلطی میں پڑ کر بہت سے لوگ چو نکہ دیکھتے ہیں کہ ہنوز ممارے اندر شہوت باتی ہے 'اپ شخ ہے اور اس کی تعلیم سے بدگمان ہوجاتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ ذکر ہے ہو ڈ

## (۳۲) تاویل سے تکبرزائل نہیں ہوتا:

فرمایا کہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ان میں تکبرہوتا ہے مگران کانفس ان کو بہتہ نہیں چلنے دیتا۔ چنانچہ اگر کوئی ہخص ان کی مرضی کے موافق تعظیم نہ کرے اور اس پر ان کو غصہ آوے تو نفس اس غصے کی بیہ تاویل کرتا ہے کہ چو نکہ اس شخص پر میرا حق ہے اور اس حق کو اس نے اوا نہیں کیا 'اس لئے جھے حق واجب ادانہ کرنے پر غصہ آیا ہے۔ اپنے نفس کے لئے غصہ نہیں آیا۔ حالا نکہ یہ نفس کا محرہ۔ اگر بیہ غصہ آیا ہے۔ اپنے نفس کا محرہ۔ اگر میہ

غصہ حق واجب اوانہ کرنے پرہے اور نفس کے لئے نہیں تو چاہئے تھا کہ مجھی اپ نفس پر بھی اس کو غصہ آتا کیو نکہ اس نے بھی سینکٹوں حقوق واجبہ کو ترک کرر کھا ہے۔ اور جب ابیا نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ یہ غصہ نفس کے لئے ہے۔ نیز اگر دو مرے شخص کے حق واجب فوت ہونے پر اتنا غصہ نہ آوے تب بھی یہ علامت ہو کرنفس کی۔

## (۱۳۹۳) مسجد میں بیٹھ کروضو کرنا جائز نہیں :

فرمایا کہ بعض لوگ بے پروائی ہے مجد میں بیٹھ کروضو کر لیتے ہیں۔ حالا نکہ غسالہ وضو کو بعض ائمہ نے نجس کما ہے اور طاہر ہونے کی صورت میں بھی اس کا مسجد میں ڈالنا ظاہر ہے کہ احترام مسجد کے خلاف ہے کیونکہ غسالہ مبتدل سمجھا جا تا ہے۔ نیز جبکہ حضور ماڑ آپ ہے باوجود میکہ آپ کا غسالہ وضویقینا طاہر تھا بھی مسجد میں بیٹھ کروضو نہیں فرمایا تو ہم کو کیونکر اجازت ہوجائے گی۔

#### (۳۳) امیرکثرت رائے کاپابند نہیں:

فرایا کہ آج کل جمہوری سلطنت کا جو قاعدہ ہے کہ کثرت رائے کے سامنے سلطان کی رائے کوئی چیز نہیں ہوتی 'یہ قاعدہ قرآن و حدیث کے بالکل ظاف ہے۔ قرآن شریف میں ہے: وَ شَاوِرْهُمْ فِی الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی قرآن شریف میں ہے: وَ شَاوِرْهُمْ فِی الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی اللّٰه۔ اس آیت ہے جمہوری سلطنت پر استدلال کیا جاتا ہے 'کیونکہ شَاوِرْهُمْ فَالله۔ اس آیت ہے جمہوری سلطنت پر استدلال کیا جاتا ہے 'کیونکہ شَاوِرْهُمْ عَزَمْ فَالَّ عَلَی اللّٰه فراکر ہے بھی بتلا دیا کہ آگر سب لوگ ایک طرف عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰه فراکر ہے بھی بتلا دیا کہ آگر سب لوگ ایک طرف ہوجائیں تب بھی آپ ان کے تابع ہوکر مجبور نہیں 'کیونکہ عزم کی اساد حضور مُنْ بَنِ مَنْ مَنْ فَرَائِی ہے 'اذا عزم وا یا عزم اکثر ہم نہیں فرمایا۔ اور یہ خود مَنْ الله عزم اکثر ہم نہیں فرمایا۔ اور یہ خود بادم ہو کہ جو میں سلطان پر مشورہ لینے کو بادم ہو گا۔ البتہ سلطنت محضی میں سلطان پر مشورہ لینے کو بادم ہو گا۔ البتہ سلطنت محضی میں سلطان پر مشورہ لینے کو بادم ہو گانون کثرت رائے کا۔ البتہ سلطنت محضی میں سلطان پر مشورہ لینے کو بادم ہو گانون کثرت رائے کا۔ البتہ سلطنت مخصی میں سلطان پر مشورہ لینے کو بادم ہو گانون کثرت رائے کا۔ البتہ سلطنت مخصی میں سلطان پر مشورہ لینے کو بادم ہو گانون کثرت رائے کا۔ البتہ سلطنت مخصی میں سلطان پر مشورہ لینے کو

واجب فرمایا ہے اور بعد مشورے کے اس کو اجازت دی ہے کہ صرف اپنے عزم پر عمل كرے "كسى كى رائے ير بھى عمل نہ كرے۔ اور اس سے بھى لطيف استدلال اس آيت = موسكما عن المَّمُ ومِنُونَ الَّذِيْنَ آمَنُوْ إِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرِ جَامِع لَّمْ يَلَهَبُوْا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوْهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ أَوْلَئِكَ الَّذِيْنَ يُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ-فَإِذَا اسْتَأْذَنُوْكَ لِبَغْض شَأْنِهِمْ فَأُذُنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ اللّه-اس آيت ے معلوم ہوتا ہے کہ اگر سب لوگ ایک ہی رائے پر ہوجائیں اور طالب اذن موں جیسا فَاِذَا اسْتَأْذُنُوْكَ كَ اطلاق مِن اجْمَاعُ الكل على الاستيذان بهي واخل ہے۔ تب بھی حضور ملی آیا کو اختیار ہے کہ جن کو چاہیں اسازت دیں جن کو چاہیں اجازت نه دیں۔ کیونکہ فاذن لمن شئت فرمایا ہے۔ آن بھے اتفاق رائے کے بعد بھی آپ قبول پر مجبور نہیں۔ بخلاف اس وقت کی موجودہ طرز جمہوری سلطنت کے کہ اگر افراد پار کیمنٹ کسی ایک بات پر متفق الرائے ہو جاویں تو باد شاہ کو ان کے خلاف کرنے کا اختیار نہیں رہتا' البتہ سلطنت منحصی میں سلطان بہت اہل ہوتا

# (۵۹) جمال اسلام نہیں پہنچاوہاں تبلیغ واجب ہے:

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ فی زماننامسلمانوں پر تبلیخ اسلام واجب ہے یا ضمیں؟ فرمایا جمال اسلام واجب نہیں ہے ، جیسا کہ بلوغ اسلام اکر خود بلوغ ہوجائے اسلام اکثر جگہ ہوچکا ہے اور تبلیغ سے مقصود بلوغ اسلام ہے۔ اگر خود بلوغ ہوجائے وفرضیت تبلیغ کی ساقط ہوجائے گی۔

# (۳۲) ریل گاڑی کے نل سے وضوو غیرہ کرناجائز ہے:

ایک مخص نے دریافت کیا کہ رہل گاڑی میں نلوں کے اندر جو پانی بھرا جا تا

ہے اس ہے وضو اور عنسل کرلیما جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ جائز ہے کیونکہ یہ پانی مسافروں کی ہرفتم کی ضرورت کے لئے بھرا گیا ہے۔ طمارت خاصہ حاصل کرنے کے لئے نہیں 'ورنہ اگر ایسا ہو تا تو قانون میں اس کی تصریح ہوتی اور اس کے خلاف ہے منع کیا جاتا۔

#### (24) احکام میں حکمتیں ڈھونڈ ناسلامتی کے خلاف ہے:

فرمایا کہ اکثر لوگوں میں ہے مرض ہے کہ وہ احکام شریعت کی علی تلاش کیا کرتے ہیں اور جب علت نہیں ملتی تو حکمت کو علت سمجھ کرائی کو معترضیں کے جواب میں پیش کردیتے ہیں۔ حالا تکہ علت مایتر تب علیہ الحدکہ کو کہتے ہیں اور حکمت خود مرتب علی الحکم ہوتی ہے تو دونوں جداجدا ہیں۔ نیز تعیین حکمت جمال منصوص نہ ہوچو تکہ تخیین امرہاس کئے اس میں جانب مخالف کا قوی احمال باقی ہے۔ پس اگر کسی وقت ہے حکمت مخدوش ہوجائے تواس سے حکم خداو ندی بھی مخدوش ہوجائے تواس سے حکم خداو ندی بھی مخدوش ہوجائے کہ احکام میں حکمت تو یعین جمال شارع علیہ السلام نے نہیں کی وہاں ہم بھی نہ کریں اور مخض امتثال حکم باری سمجھ کرکرتے رہیں۔

## (۳۸) عذاب و تواب سب حسی میں:

فرمایا کہ امام غزائی کے بعض اقوال سے عذاب و تواب کاغیر حسی ہونامتوہم ہوتا ہے 'لیکن امام کے تبحرہ ہرگزیہ امید نہیں ہوسکتی کہ ان کایہ مطلب ہو' بلکہ اصلی بات یہ ہے کہ حکمائے امت کے انداز مختلف رہے ہیں۔ بعضے ایسا کرتے ہیں کہ مخاطب کی سمجھ اور اس کا میلان کسی خاص طرف و کھے کر حق بات کو ایسے نرم اور اس کا میلان کسی خاص طرف و کھے کر حق بات کو ایسے نرم اور اس کے خیالات سے ملتے جلتے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اس کو وحشت نہیں ہوتی۔ جب وہ مخاطب مانوس ہوجاتا ہے تو اس کو اصل حقیقت بتلا دیتے ہیں۔ علامہ کے جب وہ مخاطب مانوس ہوجاتا ہے تو اس کو اصل حقیقت بتلا دیتے ہیں۔ علامہ کے

ذمانے ہیں چو نکہ فلنے کا ذور تھا' اس لئے علامہ نے مخاطبین کے انداز طبائع کا لحاظ کرکے ایسے موہم الفاظ کا استعمال کیا' اور بعض لوگ صاف گوہوتے ہیں ' خاطب کی طبعیت اور اس کے خیالات کا پاس نہیں کرتے اور بید دو سرا طریق اس اعتبار سے ارتے ہے کہ ایسے مخص کے مخاطبین ہیں جو مان لیتے ہیں وہ اس قدر پختہ ہوتے ہیں کہ ساری عمر بھی ان کو تذبذب نہیں ہو تا اور طریق اول میں بھیشہ دل جوئی مخاطبین کی کرنی پڑتی ہے۔ کیونکہ جب بھی ان کو اپنے خیالات کے خلاف کوئی بات پہنچتی ہے طبعیت میں وحشت ہوتی ہے۔

#### (۲۹) معصیت کے تقاضے پر ہر گز عمل نہ کرے:

فرمایا کہ بعض او قات سالک کی طبعیت میں معصبت کا تقاضا پیدا ہو تا ہے اور وہ اپنے نفس کو رو کتا ہے۔ رو کئے ہے نفس کو تقاضا اور بردھتا ہے۔ اس وقت تم یہ کام بی بھر کر کرلوگ تو نفس اور شیطان یہ رائے ویتے ہیں کہ اگر اس وقت تم یہ کام بی بھر کر کرلوگ تو نفس نقاضے سے خال ہوجائے گا۔ پھریہ معصبت صادر نہ ہوگی۔ اور اس تاویل سے اس معصبت کو جائز بلکہ اس کے ار تکاب کو اس وقت ضرور کی سمجھ کر جتلا ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا کہ یہ خت غلطی بلکہ الحاد ہے۔ غلطی تو اس لئے کہ اس ار تکاب سے وہ رزیلہ جز پکڑلیتا ہے اور پھرانسان بھی اس کے ازالے پر قادر نہیں ہو تا اور الحاد اس رزیلہ جز پکڑلیتا ہے اور پھرانسان بھی اس کے ازالے پر قادر نہیں ہو تا اور الحاد اس نے کہ معصبت کو ذریعہ طاعت کا سمجھا۔ اس موقع پر نفس کو ہرگز اجازت ار تکاب نہ ویٹی چاہئے اور کامل ہمت سے روکنا چاہئے۔ باوجود رو کئے کے بھی اگر تقاضائے نفس پر مواخذہ نہیں نہ دیٹی چاہئے اور کامل ہمت سے روکنا چاہئے۔ باوجود رو کئے کے بھی اگر تقاضائے نفس پر مواخذہ نہیں خوت ہوتا ہوتا ہے۔ اس رو کئے سے چند بار میں پھر بھیش کے لئے یہ حالت دب جاتی ہے۔

## (۵۰) فقراء بھی فی الجملہ جارے محسن ہیں:

فرمایا کہ کسی کے ساتھ احسان کرکے اس پر احسان رکھنا برا اور ندموم ہے۔ کیکن احسان رکھنے کے معنی بیہ نہیں ہیں کہ اپنے محسن ہونے کا وسوسہ بھی ول میں نه آئے اور محسن الیه کی مخالفت اور عناد پر طبعاً رنج بھی نه ہو' بلکه معنی به بیں که اس کی مخالفت کے وقت اس کی ایڈا رسانی کا عزم محض اس بناء پر نہ کرے کہ ہم نے اس کے ساتھ احسان کیا تھااور اس کے احسان ماننے کی امید نہ رکھی جائے اور طبعار بج ہونایا اپنے محسن ہونے کاوسوسہ پیدا ہوناایک طبعی اور لازمی امرہے جس ہے جارہ شیں'لیکن بصورت مخالفت محسن الیہ کی ایڈا رسانی کے دریے ہوجاتا اور ای طرح اس سے شکریہ کی امید رکھنا اور شکریہ پر اس کو نسانا یا حالاً مجبور کرنا ایے اختیار میں ہے اور اس پر مواخذہ ہے۔ گویا ماحصل سیہ ہے کہ اگر نفس میں اپنے محسن ہونے کاخیال پیدا ہو تو اس پر دو سمرے امور اختیاریہ ایذایا اظهاریا طلب شکریہ وغیرہ کو مرتب نہ کرے اور اس خیال کو اس طرح مٹا دے کہ واقع میں اس فنخص کا احسان مجھ پر ہے کہ اس نے میرے ہدیہ وغیرہ کو قبول کرلیا جس سے میرا میہ ذخیرہ آ خرت میں پہنچ گیاورنہ اگر فقراء متفق ہو کرسب کے عطایا رد کردیا کریں تو آخرت میں جمع کرنے کی کوئی صورت ہی نہ رہے۔

## (۵۱) سنگی کی حالت میں صدقہ کی فضیلت زیادہ ہے :

صدیث سبق در هم ماته در هم کی بات فرمایا که ظاہراً یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سبق بٹاشت قلب کی وجہ سے نمیں ہے جیسا کہ بعض نے کماہے ' بلکہ اعطاء فی العسر کی وجہ سے مثلاً ایک فخص کے پاس ایک ہی درہم ہے اور وہ اس نے دے ڈالا اور دو مرے کے پاس سینکٹوں ہیں جن میں سے اس نے ایک سودے دیے تو پہلے کو باوجود ایک اور سوکے عظیم الثان تقاوت مقداری کے ایک سودے دیے تو پہلے کو باوجود ایک اور سوکے عظیم الثان تقاوت مقداری کے

اس دو مرے پر ترجیح ہوگی'کیونکہ اس نے نفس پر ذیادہ جبر کیااور اس کو خدا تعالیٰ سے زیادہ محبت معلوم ہوتی ہے کہ بادجود حاجات اور عسرت کے پھر بھی دیئے ہے دریغ نہیں کیا۔

# (۵۲) تمتر فرقوں سے عدد خاص ہی مراد ہے:

فرمایا کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ سات سو تک صدقہ بردھایا جاتا ہے اس میں عدد خاص مراد نہیں ہے ' بلکہ محض زیادتی مراد ہے۔ لیکن حدیث تفتر ق امتی تلٹ و سبعون فرقہ میں عدد خاص مراد ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اختلاف تو بہت ہے ہیں اور اگر فِرَقَ مراد نہیں تو وہ بہت ہی کم ہیں۔ فرمایا کہ عدد کی تعیین صدیث میں منصوص ہے۔ معدود کی تعیین اجتمادی اور قیاسی ہے۔ سوممکن ہے کہ جس امر کو شار کرنے والوں نے اصل سمجھا ہو وہ اصل نہ ہویا جس امر کو فرع سمجھا ہو وہ فرع نہ ہو۔

## (۵۳) وساوس غيرافتياريه خلاف كمال نهيس:

فرمایا کہ انسان سے کوشش کرتا ہے کہ اس کے دل میں سوائے خیال محبوب

یعنی باری تعالیٰ کے اور کوئی خیال نہ آنے پائے اور اس کے لئے طرح طرح کی

تدبیرس کرتا ہے ' دعائیں کرتا ہے ' کامیاب نہیں ہو تا تو پریشان ہو تا ہے۔ حالا نکہ وہ

غور نہیں کرتا کہ قلب کی حالت شارع عام کی ہی ہے کہ اس پر جس طرح بادشاہ کا
گزر ہوتا ہے اس طرح ایک ادنی مزدور بلکہ جمار بھی چاتا ہے۔ اور جس طرح

بادشاہ کے چلنے سے سڑک عیب دار نہیں ہوتی اس طرح بہارے گزرنے ہی بادشاہ کے اس میں کوئی عیب پیدا نہیں ہوتی اس طرح بالیا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ ایک

بادشاہ کے کئے سے سڑک عیب وار نہیں ہوتی اس طرح بہارے گزرنے ہے کہ ایک

بران میں کوئی عیب پیدا نہیں ہوتا ' بلکہ بعض مرتبہ ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ ایک

بہمار کے نکل جانے کے لئے شای سواری روک کی جاتی ہی ایرے غیرے (مالا یعنی اور پہاراہ میں شاہی سواری (خیال محبوب) کے ساتھ ہی ایرے غیرے (مالا یعنی اور

دنیاوی خیالات) بھی راہ چلے ہیں اور بعض او قات ان کے لئے شابی سواری روک لی جاتی ہے کہ یہ نکل جاویں اور اس کے لئے راستہ صف ہوجاوے۔ پس جب قلب کی یہ حالت ہے تواس میں کسی خیال کے آنے کو جواز خود آجاوے برا نہ سمجھ، نہ اس کی طرف التفات کرے نہ اس ہے پریشان ہو، حتی کہ اس کے دفع کرنے کا بھی زیادہ اہتمام نہ کرے بلکہ ذکر میں مشغول رہے۔ اس سے از خود دفع ہوجاتے ہیں۔ اگر باوجود شغل کے بھی یہ خیالات آویں سمجھے کہ سڑک سے ایک جمار کے گئی رنے کے لئے باوشاہ رک گیاہے اور پھر ذکر میں مشغول ہوجادے کہ تدبیراس کی بہی ہے اور بدون اس کے خالی قصد دفع کافی نہیں۔ حدیث میں ارشاد ہوتا ہو تا ہے کہ ان الشبیطن جمائے علی قلب ابن ادم فاذا ذکر اللہ حنس واذا کہ ان الشبیطن جمائے علی قلب ابن ادم فاذا ذکر اللہ حنس واذا خیالات نہ آئیں گے اور جب آئیں گے تو ضرور اس وقت ادھر سے خیال پہلے ہے خیالات نہ آئیں گے اور جب آئیں گے تو ضرور اس وقت ادھر سے خیال پہلے سے خیالات نہ آئیں گے اور جب آئیں گے و ضرور اس وقت ادھر سے خیال پہلے سے خیالات نہ آئیں گے اور جب آئیں مشغول ہوجاوے۔

## (۵۴) استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والا یہود و نصاریٰ کے مشابہ ہے

فرمایا کہ خدا تعالی نے تارک صلوۃ کو مشرکین سے اور حضور ملی آلیا نے تارک جج کو نصاری اور یہود سے تشبیہ دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: اقید موا الصلوۃ ولا تکونوا من المسلسر کین - اور حضور سی آلیا فرماتے ہیں: من کان عندہ ما یبلغه الحج ولم یحج فلا علیه ان یموت یہودیا او نصر انیا ۔ اس میں تختہ یہ کہ مشرکین نماز نہیں پڑھتے تھے، گرج کرتے تھے اور یہودونصاری جج نہ کرتے تھے۔ اور یہودونصاری جج نہ کرتے تھے۔

## (۵۵) سفرج میں مال تجارت نہ لے جاتا بمترہے:

فرمایا که سفر حج میں مال تجارت ساتھ نہ لے جانا بہتر ہے۔ کیکن اگر زاد راہ کم

ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ میرا دل پریشان ہوگا اور نیت ڈگرگا جاوے گی قوت توکل نہ ہوئے ہے خدا تعالیٰ کی شکایت دل میں پیدا ہوگی تو مال تجارت ساتھ لینے میں مضا نقد نمیں۔ اور قرآن مجید میں لیس علیکہ جناح ان تبتغوا فضالاً من ربکہ سے اذن تجارت فی الحج کا ای حکمت کے لئے ہے۔

## (۵۲) ہزل برائے علاج ہو تو گنجائش ہے:

فرہ یا کہ برل میں مشغول ہونا مصر قلب ہے 'لیکن اگر اس میں کوئی مصلحت
باطن کی ہو تو مفید ہے۔ مثلاً سے کہ کثرت مجاہدات ہے اس ن سہت میں فتور و طال
پیدا ہو جادے اور اس فتو سے اندیشہ نقطل کا ہواور بڑل ہے اس یہ شہت ہے اور ایک
لئے اس کے شخ نے اس کے لئے تجویز کیا ہویا سے خود صاحب بسیت ہے اور ایک
ہی حالت قبض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ادھرادھر کی باتوں میں بن میانا ہونے خود تجویز کیا ہو تھی ہو ہوا۔ بس اس صورت میں اس بوجہ مقدمہ ہونے حالت محمودہ (ذکرو فکر) کے محمود ہوا۔ بس اس صورت میں اس
بوجہ مقدمہ ہونے حالت محمودہ (ذکرو فکر) کے محمود ہوا۔ بس اس صورت میں اس
بوجہ مقدمہ ہونے حالت محمودہ (ذکرو فکر) کے محمود ہوا۔ بس اس صورت میں اس

## (۵۷) اعتدال میں سلامتی ہے:

فرمایا کہ صوفیہ نے جو بیہ لکھا ہے کہ سفر جج میں تواضع بیہ ہے کہ بار برداری
کے اونٹ بر سوار ہو۔ بیہ اس دفت ہے کہ جب ایسا کرنے سے دو سری مضرتوں کا
اندیشہ نہ ہو ورنہ اگر تکلیف یا انتشار قلب کا احتمال ہویا عجب کا اندیشہ ہویا ہیہ خیال
ہو کہ بوگ میری اس تواضع کو دیکھ کرفتنے میں جٹلا ہو جو یں گے کچھ لوگ تو معققہ
ہو کہ بوگ میری اس تواضع کو دیکھ کرفتنے میں جٹلا ہو جو یں گے کچھ لوگ تو معققہ
ہو کہ اور بچھ بوگ طعن کرکے اول کا ابتلاء تو ظاہر ہے اور دو سرے کا ابتلاء اس لئے
کہ اس کی غیبت کریں گے اور غیبت سے گنرگار ہوں گے اور اس گناہ کا سبب یہ
گنم سے گا، تو ایس حالت میں بالکل متوسط وضع رکھے کہ نہ تزین و بجل بہ تکلف

#### (۵۸) ہرانسان میں اللہ تعالیٰ کی محبت فطری ہے :

فرمایا کہ بعض اہل لطائف کا قول ہے کہ دنیا میں کوئی انسان خدا تعالیٰ کی محبت سے خالی نہیں ہے۔ مسلم 'کافرسب کو خدا تعالیٰ کی محبت ہے۔ کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ اور دلیل میہ بیان کی ہے کہ خدا تعالیٰ نے زجر و تو بیخ کے لئے کفار کی شان میں فرمائة بن: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بي أكر كفار فدا تعالی کو دوست نہیں رکھتے تو اس حجاب کی وعید ہے ان کو کیا زجر ہوا۔ اور اس کے ساتھ مولانا محد بعقوب صاحب رحمہ اللہ ہے حکمت مشروعیت رجج کی نقل کی کہ وہ فرماتے تھے کہ ہر مسلمان کو ظاہر ہے کہ خداتع لی سے شدت کے ساتھ محبت ہے اور محبت کاخاصہ ہے کہ اگر بالکل قرب و وصال نہ ہو تو یا محبت جاتی رہتی ہے یا محب ہلاک ہوجاتا ہے اور دونوں مضربیں۔اس لئے خداتعالیٰ نے محبت و محب کی حفاظت کی حکمت ہے ایک مکان بنایا اور اس کو این طرف منسوب فرمایا اور جو معاملہ محبوب کے مشاہدے کے وقت عاد ٹاکیا جاتا ہے ' یعنی طواف و نظیبل والتزام ومثل ذلک اس بیت کے ماتھ بھی مشروع فرمایا کہ محبین کواگر بوراوصال نصیب نہ ہو تواس معاملہ ہی ہے کچھ تسکین ہوجائے اور ای واسطے اس میں حجراسود کو نمین اللہ كالقب دياكه دست بوى كے لئے بے قرار ہوں تواس سے تسلى كرليس-طواف كا تحكم ديا كه عاشق كي طبعي حالت ہے اور چو نكه عشق ميں عاد تأ مالع سے عداوت بھي ہوتی ہے 'اس لئے ایک مقام کو شیطان کی طرف منسوب کرکے اس کی رمی کا حکم دیا (رمی جمار) وغیرذلک۔ اور جب سفرجے اس حکمت ہے مشروع ہوا تو اس سفر میں اگر ہزارہا تکلیف بھی ہوں تو پروانہ کرنی چاہئے۔

#### (۵۹) کشف کو قرب حق میں کوئی و خل نہیں :

فرملیا کہ قابل مخصیل اور لائق قدر وہ چیز ہے کہ جس سے قرب خداوندی میں بھی ترقی ہو اور جو چیز قرب میں باعث ترقی نہ ہو وہ قابل مخصیل نہیں ہے۔ تو و کھنا چاہئے کہ سلوک میں جو کشف عالم ناسوت ہو تا ہے یا عالم طکوت کا کشف ہو؟ ہے اس سے کسی ورج میں ترقی ہوتی ہے یا نہیں۔ جس شخص کا جی چاہے خود کشف کے اس وقت کچھ ذاکہ قرب محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ کشف کے وقت خور کرے کہ اس وقت کچھ ذاکہ قرب محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ سود دیکھے گاکہ اس وقت کو نہ بعد ذات خداوندی سے ہے برخلاف عبادت کے کہ اگر ایک مرتبہ سجان اللہ کے گاتو کچھ نہ بچھ قرب ضرور بڑھا ہوا وجد انا پاوے گا۔

### (۲۰) تفویض شعار کاملین ہے:

فرمایا کہ بعض مرتبہ منتی اپنے لئے گوشہ عافیت تجویز کرتا ہے' تاکہ آفاتی اور انفسی آفات سے محفوظ رہے 'لیکن اس کو اس عافیت میں بھی اس کے بلاا فقایار یا تو کوئی آفاتی آفت ہیں آفی ہیں نہیں اور آگر آفاتی ہیں نہیں آئی تو انفسی آفات الی بے در بے بیش آئی ہیں کہ اس کو گوشہ عافیت ترک کرنا کرتا ہے۔ جب دہ اس کا مشاہرہ کرتا ہے ' پھر اپنے لئے کچھ تجویز نہیں کرتا بلکہ تفویض محض کرتا ہے اور عوام سے جو کلفتیں پیش آئی ہیں ان کا تحل کرتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ اگر برداشت نہ کرول گااور عافیت کو افتایار کرول گاتو اس سے کونکہ جانتا ہے کہ اگر برداشت نہ کرول گااور عافیت کو افتایار کرول گاتو اس سے کونکہ جانتا ہے کہ اگر برداشت نہ کرول گااور عافیت کو افتایار کرول گاتو اس سے زیادہ آفات میں جنگل ہو سکتا ہول۔

# (۱۲) مخلوق ہے یالکل علیحدہ رہنا کمال نہیں:

فرمایا کہ مبتدی اور منتمی کا اختلاط محلوق کے ساتھ بظاہر کیساں ہے ایعنی مبتدی بھی اختلاط کرتا ہے اور منتمی بھی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ مبتدی تو مخلوق سے ابی مصلحت کے لئے تعلق رکھتا ہے اور منتمی ان کی مصلحت اصلاح کے لئے اور باطن میں اس کو توحش ہو تاہے اور متوسط مخلوق سے بالکل علیحدہ رہتاہے 'ای لئے متوسط کو اکٹرلوگ بزرگ سمجھتے ہیں اور منتہی کا پیشہ نہیں لگتا۔

# (٦٢) چھوٹوں کی تعظیم دلیل تواضع نہیں :

فرمایا کہ اپنے ہے چھوٹوں کے ساتھ تعظیم و تحریم ہے چیش آنانفس کو اس کے شاق نہیں ہوتا کہ شاید سے برزگ ان سے کئے شاق نہیں ہوتا کہ اس سے لوگوں کو بیہ شبہ نہیں ہوتا کہ شاید سے برزگ ان سے کم ہون بلکہ چھوٹوں کو چھوٹا اور بروں کو برائی سیجھتے ہیں ' بلکہ اس کے کمال کے اور زیادہ معقد ہوجاتے ہیں کہ حضرت بہت ہی متواضع ہیں کہ اپنے چھوٹوں ہے اس طرح چیش آتے ہیں۔ ہاں اپ ہم عصر اور ہم چیشم کی تعظیم البتہ تواضع کی دلیل طرح چیش آتے ہیں۔ ہاں اپ ہم عصر اور ہم جیشم کی تعظیم البتہ تواضع کی دلیل ہے۔ اس لئے کہ اس سے دیکھنے والوں کو بیہ شبہ واقع ہوسکتا ہے کہ شاید بے دو سرے شخص اس سے برے ہوں اور اس واسطے نفس کو بیہ ذیادہ گراں ہوتا ہے۔

## (۲۳) تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ کوسنا تا ہے:

فرمایا کہ تلاوت قرآن میں دل لگنے کاسل طریقہ یہ ہے کہ شروع کرنے سے قبل یوں سوپے کہ اگر بھے کو میرے چند احباب قرآن پڑھن کو کمیں اور میں ان کو سنانے کی غرض سے قرآن پڑھوں تو کس انداز سے پڑھوں گا۔ آیا خواب بناکر اور ترتیل سے یا یوں ہی بلا توجہ اس کے بعد سوپے کہ خدا تعالیٰ نے جھے کو قرآن پڑھنے کا تھم فرمایا ہے اور وہ من رہے ہیں اور ان کاخوش کرنا حباب کے دل خوش کرنے سے زیادہ ضروری ہے اور اس خیال کے بعد شروع کردے۔ اگر در میان کرنے سے زیادہ ضروری ہے اور اس خیال کے بعد شروع کردے۔ اگر در میان تلاوت میں اس خیال سے ذبول ہوجائے تو تلاوت بند کرکے پھر اس کو تازہ کرلے۔ چند روز میں ان شاء اللہ یہ کیفیت رائخ ہوجائے گ

# (۱۲۴) طلب مقصود ہے نہ کہ وصول:

فرمایا که جهرے استاد مولانا محمد یعقوب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ طلب

مقصود ہے نہ کہ وصول۔ کیونکہ مطلوب وہ چیز ہوسکتی ہے جواس کے اختیار میں ہے اور طلب اختیار عبی ہے اور وصول اس کے اختیار سے خارتی ہے۔ البعثہ اس معنی میں مطلوب ہے کہ وہ طلب صادق پر لزوماً مطلوب ہے 'مقصود استاد علیہ الرحمتہ کا یہ ہے کہ وہ طلب صادق پر لزوماً مطلوب ہے 'مقصود استاد علیہ الرحمتہ کا یہ ہے کہ خمرات پر ہروفت نظر رکھتا مشوش وقت ہے 'یہ اس کا ملاتی ہے۔

#### (۲۵) تفویض و رضا سرماییه سالک ہے :

فرمایا کے اکثر لوگ حالت قبض میں پریٹان ہوجائے ہیں۔ اس کا ملائ ہے ہے کہ جب ایس کا ملائ ہے ہے کہ جب ایسی حالت پیش آئے تو یہ سمجھے کہ یہ سب خدا تعالیٰ کا فضل ہے اور ہماری مصلحت کے موافق اور ہم کونہ قبض سے غرض ہے نہ بسط ہے نہ ان دونوں کے عدم ہے۔ بلکہ جو حالت ہو ہم اس میں راضی ہیں 'اور اس کو خدا تعالیٰ کا فضل اور اپنی مصلحت سمجھتے ہیں۔ اس کو مولانا فرماتے ہیں :

ول که اوبسته غم و خندیدن است : تو بگو که لائق آب دیدن است بکه عاشقی زیس هر دو حالت بر نزست اور عارف شیرازی فرماتے میں :

به درد وصاف ترا تکم نیست دم در کش که انچه ساقی ماریخت عین الطاف است

#### (٣٦) بلا ضرورت اجتماع موجب خطر :

قرمایا کہ فقہاء نے جو نوافل میں تدائی کو منع فرمایا ہے اس میں ہے بھی حکمت ہے کہ نفل کی جماعت تو نہ رہی اور ہے کہ نفل کی جماعت تو شرعاً مطلوب نہیں۔ پس اجتماع کی ضرورت تو نہ رہی اور اکثر بلا ضرورت مجمع ہونے سے طرح طرح کے فسادات پیدا ہوتے ہیں اور ضروری کاموں میں کی بڑتی ہے۔ اور اس سے نظام عالم کے درہم برہم ہوجانے کا اندیشہ

ہو تا ہے اور یمی را ذہے کہ امام ابو صنیفہ ؓ نے جمعے کی فرضیت کے لئے سلطان یا اس کے نائب کا موجو و ہونا ضروری کہا ہے کہ نقدیم و نقد م میں نزاع نہ ہو۔ چنانچہ بدایہ میں اس حکمت کی نصر بچ ہے اور اگر مسلمان ایک شخص پر انفاق کرکے اس نزاع کا انسداد کریں ایبا شخص بھی کافی ہے۔

## (۷۷) ہم امور معاشیہ میں بھی احکام نبوت کے پابند ہیں :

فرمایا که احکام نبوت صرف متعلق به معادی نبین بین بلکه بهم کوامور معاشیه بین بهی ان کاپابند کیا گیا ہے۔ ولیل اس کی ما کان اُمومن وَ لا مومنة النج اور اس کا سبب نزول ہے۔ رہی حدیث تابیر سووہ مشورہ تھانہ کہ تعلم اور حدیث بربرہ سے اس تفصیل کی تائید ہوتی ہے کہ انہوں نے حضور می آئید کیا رشاہ متعلق نکاح مغیث کے بارے میں عرض کیا کہ آپ سفارش فرماتے ہیں یا تعلم؟ آپ نے فرمایا مفارش معلوم ہوگئی۔ سفارش سفارش معلوم ہوگئی۔

(۱۸) شعبرہ سبب طبعی خفی پر مبنی ہو تا ہے:

فرمایا شعبدہ اور معجزہ میں فرق میہ ہے کہ شعبدہ کسی سبب طبعی خفی کی طرف متند ہو تا ہے کہ ہر شعبدہ کشی ہیں جنوں متند ہو تا ہے کہ ہر شخص کی نظراس سبب خفی تک نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن ماہر فن اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس شعبدہ بازکی تلغی کھول سکتا ہے اور معجزہ کسی سبب طبعی کی طرف متند نہیں ہو تا۔ وہ خارق للعاد ق محض دا خل تحت قدر ق اللہ ہو تا ہے۔

## (۲۹) ہدیہ دے کر رسید طلب کرنا خلاف تنذیب ہے:

فرمایا کہ اگر کسی کے پاس مدیہ بھیجے توالیے شخص کے ہاتھ نہ بھیجنا چاہئے کہ جس پر پورااعتماد نہ ہو اور اس بناپر مهدی الیہ سے رسید کی درخواست کرے 'کیونکہ مدیب بیش کرکے کسی قشم کابار ڈالناگو رسید ہی لکھنے کاہو خلاف تنذیب ہے۔

#### (۷-) مصافحہ کرتے ہوئے مدید دینانارواہے:

فرمایا کہ اکثر ہوگوں کی عادت ہے کہ مصافحہ ہیں بزرگوں کو روپیہ مدید دیتے ہیں 'یہ سخت غلطی ہے۔ کیونکہ مصافحہ عبادت محصلہ ہے۔ اس میں دنیا شامل نہ ہونی چاہئے اور اگر کما جائے کہ مدید دینا بھی عبادت ہے تو وہ عبادت لغیرہ ہوگالذات نہیں اور مصافحہ عبادت لذاتہ ہے اور یہ ایجاد پیر ذادوں کی معلوم ہوتی ہے کہ اہل مجلس کو مدید کی اطلاع نہ ہو۔ اس میں ہیہ بھی خرابی ہے کہ بعض او قات مدید لینا مصلحت نہیں ہوتا تو وہ مصافحہ بھی مکدر ہوتا ہے۔

## (۱۷) جس سے کوئی کام ہواہے مدید دینار شوت ہے:

فرمایا کہ جب کسی کے پاس کوئی حاجت لے کرجاؤ تو ہدیہ لے کرنہ جاؤ۔اس لئے کہ اول تو یہ رشوت کی صورت ہے۔ دو سرے بعض او قات وہ شخص حاجت کو پورا نہیں کرسکتااور اس سے اس شخص کو ہدیہ لینے میں گونہ خفت ہوتی ہے۔ (۲۲) علماء پر دنیاوی ضرور توں سے بے خبر ہونے کا اعتراض غلط ہے

فرمایا کہ اکثر روشن خیال لوگ علماء پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ وگ دنیاوی ضرور توں سے بالکل بے خبر ہیں۔ سو اول تو یہ تسلیم نہیں کیا جاتا اور اگر تسلیم بھی سرلیا جائے تو اس لاعلمی کی تکالیف کی زندگی بہت قلیل ہے۔ لیکن معترضیں جن ضرور توں سے لاعلم ہیں لیعنی دین کی ضرور تیں 'ان کی لاعلمی سے جو تکالیف ان کو ہوں گی وہ بہت شدید اور طویل ہیں۔ یس اول ان کو اپنی خبرلینی چاہئے 'اس کے بعد اعتراض کاحق ہے۔

## (۷۳) مرید ہوناضعف د ماغ کاعلاج نہیں :

ا یک مخص نے اپنی حالت کہی کہ مجھے ضعف دماغ ہے اور سمجھ اچھی نہیں

ہے۔ اس لئے بیعت کر لیجئے کہ اس کی برکت سے یہ سب ہاتیں حاصل ہو جائیں۔ جو اب میں تحریر فرمایا کہ ان مقاصد میں مریہ ، نے کو چھود خل نہیں۔ آپ بر حاہوا یاد رکھنے کی فکر میں نہ لگیں۔ تجرب ب سر مطالعہ اپنے حدام کان کے موافق غور کرکے دکھیے کے اور استاد کے سامنے سمجھ کر بڑھ لے بس کافی ہے۔ اگر چہ یاد نہ رہے۔ آپ اس دستورافعل کو چیش نظرر کھ کر مطمئن رہے۔ البتہ اگر اس فن بی رہے۔ آپ اس دستورافعل کو چیش نظرر کھ کر مطمئن رہے۔ البتہ اگر اس فن بی سے مناسبت نہ ہو تو ہمیشہ کے لئے یا چند روز کے لئے اس فن کو مو خر کر دیا جائے جسی استاد کی رائے ہو۔

#### (۷۲) بزرگوں کے پاس جاتے ہوئے مدید کاالٹزام درست نہیں

فرمایا کمہ لوگوں کی عادت ہے کہ جب بزرگوں کے پاس جائیں گے تو بالالتزام کچھ نہ پچھ بدیہ ضرور نے کر جائیں گے۔ حالا نکہ یہ الترام اچھانہیں ہے۔ اس میں ہدیہ لے جانے والے اور ہدیہ لینے والے اور دیگر متعلقین سب کا نقصان ہے۔ مدیہ کے جانے والے کا نقصان تو یہ ہے کہ ہروفت اس کی طبیعت میں بیجان محبت ہو ؟ نہیں (جیسا کہ ہر طبیعت کی حالت کامشاہدہ اس کاشابد ہے) اس لئے اس التزام ہے کسی نه کسی وفت پیر ہدید اس کی طبیعت پر گونه بار ضرور ہو گا۔ پس اس صورت میں وہ ہر میہ مربیہ نمیں رہا۔ کیونکہ ہر میہ اس کو کہتے ہیں جو کہ جوش محبت ہے دیا جائے نہ وہ کہ نری وضع داری ہے دیا جائے 'اور لینے والے کا نقصان یہ ہے کہ بید ملتزم جب تمھی اس کے سامنے جائے گااس کو فوراً یہ وسوسہ پیدا ہوسکتا ہے کہ ضرور کچھ میرے لئے لایا ہو گا۔ اور جب تک وہ شخص کچھ پیش نہ کردے اس کو ابتلاء فی الوسوسہ رہتاہے جس ہے چند روز کے بعد حرص پیدا ہوجانے کااحمال ہے اور دیگر متعلقین کابیہ نقصان ہے کہ اگر ان ہے یہ الترام نہ ہوسکے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیہ بزرگ ہم پراس قدر توجہ نہیں کریں گے جس قدراس شخص پر کریں گے 'اورا کثر غریب لوگ اس شخص کی ہدولت بزرگوں کے پاس آتے ہوئے رکتے ہیں کہ جب

## ہم سے مدیبہ لے جاناممکن شیں تو کس منہ سے جائیں۔

## (۷۵) حضرت حاجی صاحب ؓ کے علوم وہبی تھے :

فرمایا کہ حضرت جاتی ایدادائند صاحب ؓ کو خدا تعالیٰ نے جو سب سے بڑا کمال دیا تھا اور جس کی وجہ ہے مواانا مم قاسم صاحب کے بھی بیہ الفاظ فرمائے کہ میں جنس چیز کے سبب صابی صاحب کامعتقد ہوا وہ کمال علمی تفاکہ ان کی زبان ہے باوجود علوم ورسیه حاصل نه کریت که وه علوم نکلتے تھے جن یہ بزار دفتر علوم قربان ہیں۔ ا یک مرتبہ شیخ فریدالدین عطار کی اس حکایت کے متعلق تذکرہ تھا کہ ایک مرید نے ا ہے شیخ سے در خواست کی کہ مجھے خواب میں زیارت خداوندی ہوجائے اور شیخ نے کہا تم نماز عشاء چھوڑ دینا۔ مرید نے فرض تو بڑھ کئے اور سنتیں چھوڑ دیں اور خواب میں حضور سے تیب کو دیکھا۔ حضور میتھیم نے فرمایا بھائی ہماری سنتیں کیوں چھوڑ دیں۔ سبح آئریہ خواب شخ ہے بیان کیا۔انہوں نے کما کہ فوض چھوڑ دیتے تو خدا تعانی کو خواب میں دیہتے اور وہاں ہے بھی نہی ارشاد ہو تا اور شیخ عطار ؒنے اس کی توجیہ فرمائی ہے کہ مجھی طبیب زہر سے بھی ملاج کرتا ہے۔ مگر مفترت نے نہایت عمیق توجیہ فرہائی جس کے سامنے تاویل سابق حقیقت مسئلہ پر نظرنہ پہنچنے کے سبب معلوم ہوتی ہے۔ اور اصل وجہ اس امر کی وہی معلوم ہوتی ہے جو حضرت نے فرمائی۔ وہ بیا کہ شیخ کو بذریعہ کشف ہے بات معلوم ہو گئی تھی کہ میرا مرید درجہ مریدی ہے نکل کر درجہ مرادیہ میں پہنچ چکا ہے۔ یہ ممکن بی نہیں کہ اس ہے نماز قضاء ہو بائے ' ہاں کچھ مو خر ہوج ئے گ۔ اگریہ بے پڑھے سورہے گاتو خود سرکار اس کو جکا دیں گے۔ لیس تر ک نماز کی اجازت اس سے لازم نہیں **آتی۔ پھر فرمایا کہ** سالک کی دو حالتیں ہوتی ہیں: اول وہ مرید ہوتا ہے کہ اگر خود وہ کو سشش اور سعی کرتا ہے تو ادھرے بھی مدد و اعانت ہوتی ہے اور خود چھوڑ بیٹھتا ہے تو ادھر بھی یرواہ شیں کی جاتی اور اس سے گزر کر مرتبہ مرادبیہ میں پہنچنا ہے کہ اگر خود چھوڑنا

بھی چاہ ہو اوھرے ایسا جذب کائل ہو تا ہے کہ یہ مجبور ہوجاتا ہے 'چھوڈا نہیں جاتا اور اس غزارت علم حفرت حاجی صاحب کی تائید میں ایک دو سمری حکایت بیان کی کہ ایک صاحب حال وہلوی کی ایک حکایت مشہور ہے کہ معجد جامع وہلی ہے ماہ رمضان میں نماز جمعہ پڑھ کر انز رہے تھے۔ ایک بڑھیا نے گلاس شربت پیش کیا۔ آپ نے لے کر پی لیا۔ اس پر شبہ ظاہریہ ہے کہ بڑھیا کا دل خوش کرنے کے لئے صوم رمضان کا تو ڈ دینا کیو نکر جائز ہو سکتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ وجہ اس کی یہ تھی اور حقیقت صوم مجوب تھی اور حقیقت قلب ان پر منکشف تھی۔ اس میں ایسے مغلوب ہوئے کہ دل دکھانا گوارانہ ہواادر انطار صوم کی مصرت نظرے مجوب ہوگئی۔

#### (۷۲) بلا ضرورت اجتماع محتمل نزاع ہے:

فرمایا کہ تین اور قیام سلطنت کا برنا مسئلہ ہے کہ بلا ضرورت عوام کا اجتماع نہ ہونے پائے۔ تمام سلطنوں کو اس کا خاص اجتمام ہے۔ سو کلام مجیدے بھی سے مقہوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں وہ موجود ہے۔ فاذا قضیت الصلوة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللّه واذکر وا اللّه کثیرا لعلکہ منفلہ منفلہ مورت اجتماع باتی لعلکہ منفلہ مورت اجتماع باتی نمیں رہی۔ اگر مختلف الطبح لوگ بلا ضرورت ایک جگہ رہیں گے تو فساد و نزاع کا اختمال اللّه احتمال ہے 'اور ای لئے انتشر وا کے بعد سے بھی فرمادیا کہ ابتغوا من فضل اللّه بس کا خلاصہ ہے کہ مجد نکل کر بھی آوارہ نہ پھرو' بلکہ خدا کے رزق کی طلب میں مشغول ہوجاؤ۔ آگے اس شغل بالدنیا کے مفاسد کاعلاج فرماتے ہیں کہ اذکر و اللّه کثیر العلکم تفلہ حون۔ تو ہر پہلو کو کیا معتمل کیا ہے اور یک اختمال وہ چیزے کہ قرآنی تعلیم کے سواکسی دو سری جگہ اس مرتبہ میں میسر نمیں اعتمال وہ چیزے کہ قرآنی تعلیم کے سواکسی دو سری جگہ اس مرتبہ میں میسر نمیں ہوسکتی۔

# (22) ذکرالله نفس پر جهادے زیادہ شاق ہے:

فرمایا کہ انسان کے اعمال صالحہ دو طرح کے ہوتے ہیں: ایک وہ ہیں ان کا کوئی ثمرہ اکثر دنیا ہیں بھی مرتب ہوتا ہے اور خود ان کی صورت یا ہیئت ہے بھی نفس کو حظ حاصل ہوتا ہے، جیسے جماد وغیرہ اور بعض وہ ہیں کہ جن کا تمرہ غائب ہے اور خود اس کی ہیئت بھی طبعہ اموجب حظ نہیں ہے۔ جیسے ذکر اللہ ۔ پہلی قتم کے اعمال نفس پر بہت آسان ہوجاتے ہیں الیکن دو سری قتم کے اعمال بہت کھن ہیں اور ان میں نفس پر بہت آسان ہوجاتے ہیں الیکن دو سری قتم کے اعمال بہت کھن ہیں اور ان میں نفس پر بہت آبان ہوجاتے ہیں الیکن دو سری قتم کے اعمال بہت کھن ہیں خود اور ان میں نفس پر بہت بار ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے آسان کرنے کی تدبیریہ ہو دعد ہ کہ ذکر ہے کی تمرہ عاجلہ کا قصد نہ کرے ' بلکہ محض اس نیت ہے کرے کہ وعد ہ خداو تدی ہے فاذ کر و نبی اذکر کہ تو جب ہم اس کو یاد کریں گے تو وہ ہم کو ضرور یاد کرے گا اور اس کا یاد کرتا اعظم مطلوب ہے اور اس میں تخلف کا بھی احتمال نہیں۔ پس جب مطلوب عاصل ہے تو دو سمری لذت اگر نہ عاصل ہو تو کیا مضا گفتہ ہے۔

#### (۷۸) احضار قلب اختیاری ہے:

فرمایا کہ احضار قلب بندے کے اختیار میں ہے۔ اگر کوشش کرے احضار ممکن ہے۔ لیکن اس کیفیت کا جلدی راسخ کرلیں اختیار عبد سے خارج ہے کہ جب چاہے رسوخ ہوجائے۔ للڈااگر دیر ہوجائے تو مایوس نہ ہوتا چاہئے۔

#### (49) سيرفي الله كي كوئي انتهاء نهيس:

فرمایا کہ ایک سیرالی ائند ہے اور ایک سیرٹی اللہ ہے۔ سیرالی اللہ بیہ ہے کہ اخلاق کی تہذیب اور رسوخ فی الذکر پیدا کیا جاوے اور میں مرتبہ ہے جس کے انتہا پر سلوک متعارف ختم ہوجا تا ہے۔ اس کے بعد سیرٹی اللہ ہے اور وہ بیہ ہے کہ صفات وافعال الٰہیہ و معاملات فیما بین العبد والرب کی خصوصیات کے انکشاف میں روز

## بروز ترقی ہواور اس کی کوئی انتہاشیں ہے۔ ع

#### نه حسنش غای وارد نه معدی را بخن پایان بمیر د تشنه مستسقی و دریا به پینال باقی!

اوراس آیت شریفہ میں ان دونوں مرتبون کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ انسی ذاھب اللہ ربسی سیھ دین ۔ کیونکہ ذہاب الی الرب سیرالی اللہ ہے اور اس پر جو مدایت کو متفرع فرمایا ہے یہ کوئی چیزاس کے بعد کی ہے اور اس کے بعد سیرفی ابتد ہوتی ہے۔

# (۸۰) بغیراجازت کسی کی تحریرات کو دیکھناگناہ ہے:

فرمایا کہ اگر کسی کے پاس جا کر بیٹھو تو اس کی تحریرات کو نہ دیکھو۔ ممکن ہے کہ ان بیس کوئی بات پوشیدہ رکھنے کے قابل ہو' بلکہ اگر اس کے پاس کوئی مطبوعہ کتاب بھی رکھی ہو تو اس کو بھی نہ دیکھو۔ کیو تکہ بسا او قات باوجود کتاب کے مضافین مشتہراور غیر مخفی ہونے کے انسان اس کی کوشش کرتا ہے کہ اس کتاب کا میرے پاس ہونا دو سروں کو معلوم نہ ہو۔ پس کتاب کے دیکھنے میں اس شخص کی اس مصلحت کو فوت کرنا ہے۔

# (۸۱) مشغول شخص کے سامنے بیٹھ کراس کاانتظار نہ کرنا چاہئے :

فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کام میں مشغول ہو اور تم کو اس کاانتظار کرنا ہو تو اس کے سامنے بیٹھ کر انتظار نہ کرو'کیونکہ ممکن ہے اس سے اس کی طبیعت میں انتظار پیدا ہو جائے اور اپنی کام کو اچھی طرح نہ کرسکے' بلکہ دور ایسی جگہ بیٹھ کر انتظار کرنا چاہئے کہ جمال ہے وہ تم کو نہ و مکھ سکے۔ پھر جب وہ فارغ ہو تو اس کے یاس جا بیٹھو اور جو کمنا ہو کہو۔

# (۸۲) نماز پڑھتے ہوئے دو سروں کی تکلیف کاخیال رکھاجائے :

فرمایا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ساری مسجد
کو چھوڑ کر شرقی جانب صحن مسجد کے ختم پر نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا
کرنے سے دو سروں لوگوں کو اس طرح تکلیف ہوتی ہے کہ اگر وہ شمال سے جنوب
کو یا بالعکس جانا چاہیں تو ان کی ختم نماز کا انتظار کریں یا بوری مسجد کا طواف کرکے
جاویں۔

# (٨٣) مولانا محمد ليعقوب صاحب "نهايت دور انديش تتهے:

فرمایا کہ مولانا محریعقوب صاحب آیک طحد کی نسبت فرماتے تھے کہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ وہ مرجاوے اور میں تمناکرتا ہوں کہ وہ زندہ رہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک زندہ رہے اس وقت تک آگر دس محب اور بات بنانے والے ہیں تو پچاس آدی اس کے عیب دیکھنے والے اور اترے پترے کھولنے والے بھی ہیں۔ مرجائے گاتو محبین رہ جائیں گاتو محبین رہ جائیں گے اور ناقدین کی جماعت کم ہوجائے گ۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک روز وہ محبین کی بروات بزرگوں میں شار ہونے گئے گا۔ عیبوں پر پردہ پڑ ایک روز وہ محبین کی بروات بزرگوں میں شار ہونے گئے گا۔ عیبوں پر پردہ پڑ جائے گا۔ چنانچہ وہ شخص مرا اور بعد مرنے کے بعینہ کی واقعہ ہواجس کی پیشین گوئی فرمائی تھی۔

#### (۸۴) مقامات مطلوب بن

فرمایا کہ احوال کے مقابلے میں مقامات ہیں (والمقامات مکاسب والاحوال مواهب) اور وہ مطلوب ہیں اور مقامات اصطلاح صوفیہ میں اعمال تکلیفیہ متعلقہ بالقلب کو کہتے ہیں۔ کویا جن امور باطنه کا تکم قرآن و حدیث میں ہوا ہے جس کو علم المعاملہ کہتے ہیں 'وہی صوفیہ کی اصطلاح میں مقام ہے اور وہ موجب قرب ہے اور قابل توجہ والنفات ہے۔ جس طرح کہ اعمال ظاہرہ ہیں۔

#### (٨٥) كشف كوئى قابل التفات چيز شيس:

فرہایا کہ مکاشفہ احوال میں ہے ہے اور ای لئے وہ مطلوب نہیں۔اگر ایک شخص کو عمر بھرایک کشف بھی نہ ہو تو اس کے قرب میں ذرابھی کمی نہیں ہوتی' بلکہ غور کرکے ویکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ مکاشفہ کمال ہی نہیں ہے۔ کیونکہ کفار کو بھی کشف ہوجا تا ہے۔ مثلاً اشراقی فلاسفہ۔ نیز مکاشفہ ایسی چیز ہے کہ مرنے کے بعد خود بخود حاصل ہوجائے گا۔ دنیا میں وہ چیز حاصل کرنی جائے جو مرنے کے بعد حاصل نه ہوسکے۔ کالصلوقِ و الذکر - دوسرے مکاشفہ بعض او قات مصر بھی ہو تا ہے۔ مثلاً ایک ایبا شخص جس کو علم حاصل نہیں ہے' اس کو اگر کشف ہونے گئے تو اس کی لذت میں پڑ کروہ نماز و رو زے کو بالکل ادنی درجے کی چیز سمجھے گا۔ پالخنسوص اگر پہچھے نور کی قشم ہے نظر آنے لگے تواس کو حصول معراج کا یقین ہی موجائ كالدلان الحجب النورانية اشد من الحجب الظلمانية-اور سب سے بری بات تو یہ ہے کہ اگر کشف کوئی قابل التفات چیز ہوتی تو شارع علیہ السلام ہم کو اس کی تعلیم ویتے اور قدر کامنند دریافت کرنے پر کہ وہ بھی ایک راز کا کشف تھا' صحابہ ﴿ کو ممانعت نہ ہوتی جن کاعلم اور قوت علمیہ ہم ہے ہزار ہا د رہے بردھی ہوئی تھی'جن کو خاص بار گاہ نبی صلعم ہے فیض ہو تا تھا۔

#### (٨٦) دياؤ ۋال كرچنده وصول كرناجائز نهيس:

فرمایا کہ مدارس کے چندوں کے بارے میں بیشہ سے میری دائے یہ ہے کہ
زور دے کراور دباؤ ڈال کروصول نہ کئے جائیں اور اس طرز کو میں سدا سے ناجائز
کتا تھا۔ لیکن اب اس کے متعلق ایک عجیب تائید تفصیل کے ساتھ قرآن شریف
کی آیت ہے مل گئی جس پر اس سے قبل بھی نظرنہ ہوئی تھی۔ وہ یہ ہے کہ چندہ
لینے میں ایک سوال کا مرتبہ ہے اور وہ ناجائز ہے اوار ایک ترغیب کا مرتبہ ہے اور وہ

جائز ہے اور سنداس کی کلام مجید کی اس آیت سے ملتی ہے۔ خداتعالی فدمت سوال مِن فرماتے بیں کہ: لا یَسْتَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافَّا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سوال نہ كرنا چاہئے۔ اور دو مرى جُكہ قرماتے ہیں: ولتكن منكم امة يدعون الي الحير ويامرون بالمعروف- اس لئے چندے میں ترغیب كا مضاكقه نهیں۔ کیونک حفاظت دین ضروری امرے اور بغیرسلسلہ تعلیم و تعلیہ ممکن نہیں اوریه سلسله اس وفت عاد تأبدون اعانت نهیس چل سکتابه پس اعانت ایک امرخیر کا مقدمہ اور موقوف علیہ ہے۔ للذا خیرہے ' بلکہ ایک امر ضروری کامقدمہ ہونے کی وجہ سے ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ جس طرح علماء کو دباؤ ڈال کر سوال نہ کرنا چاہئے ای طرح اہل دنیا کو ترغیب پر انکار بھی نہ کرنا چاہئے۔ کیو نکہ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے مين: انما الحيوة الدنيا لعب وثهو- وان تومنو وتتقوا يوتكم اجوركم ولا يسئلكم اموالكم- ان يسئلكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم- هاَنْتُمْ تدعون لتنفقوا في سبيل اللَّهِ- فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه-واللّه الغني وانتم الفقراء-وان تتولوا يستبدل قومًا غيركم ثم لا يكونواامثالكم-جسكاظاصريب كداكرتم لوك ايمان لاكرمتى بن جاؤنو خدا تعالیٰ تم کو بھی اجر دے گااور تم ہے تمہارے مال کاسوال نہ کرے گا۔ کیو تک اگرتم سے تمهارے مال كاخدا تعالى سوال كرے اور سوال ميں مبالغہ بھى كرے توتم ضرور بخل کروگے اور تہمارے بخل کو یہ سوال ظاہر کر دے گا۔ (گویا اڑ کر سوال کرنے کا یہ خاصہ ہے کہ اس پر دینے کو جی نہیں چاہتا۔ اور انسان انکار ہی کردیتا ہے اور اس طبعی خاصہ کی وجہ ہے خدا تعالیٰ نے ایک گونہ ان لوگوں کو معذور رکھ کر ہیے فرما دیا کہ خداتم ہے تمہارے مال کا سوال نہ کرے گا۔ لیکن اس سوال نہ کرنے ے بیر نہ سمجھنا چاہئے کہ بالکل چھٹکارا ہو گیااور اب کوئی بات بھی ہمارے ذمہ نہیں

رہی۔ کیونکہ باوجود سوال نہ کرنے کے اے لوگو! تم کو انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت (ترغیب) دی جائے گی (اور تم لوگوں کو جو محبت مال اور دینی ہے بروائی ہے اس کے سبب) یکھ اوگ تم میں سے ترغیب دینے میں بخل بھی کریں گے۔ لیکن یہ سمجھ لو کہ وہ لوگ اپناہی نقصان کریں گے (کیونکہ اس دینے کا ثواب انہیں کو ملتا اور انہیں کی دینی اور دنیوی ضرور تیں اس سے پوری ہو تیں) خدا (تممارے مالوں سے) بالکل غنی ہے اور تم (اس کے افضال اور انحابات کے) سمایا مختاج ہو اور (سن رکھو کہ) اگر تم لوگ (اس طرح بھی دینے سے) بھروگے تو خدا تعالی (تم کو نیست و نابود کرکے) تمماری جگہ دو سری ایکی قوم پیدا کردے گا کہ وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ بس اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر اثر کر سوال کرنے پر انکار کیا جاوے تو چنداں عیب نہیں۔ کیونکہ یہ انسان کا طبعی خاصہ ہے۔ لیکن اگر محض ترغیب پر انکار کیا جاوے تو سخت کیونکہ یہ انسان کا طبعی خاصہ ہے۔ لیکن اگر محض ترغیب پر انکار کیا جاوے تو سخت وبال کا نہ یشہ ہے اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سوال والحاف برا ہوا وبال کا نہ یشہ ہے اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سوال والحاف برا ہے اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سوال والحاف برا ہے اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سوال والحاف برا ہے اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سوال والحاف برا ہے اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سوال والحاف برا ہے اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سوال والحاف برا ہیں ہو بھی حسن ہے۔

# (۸۷) مصلح کے پاس جاتے ہوئے کسی کو ساتھ لے جانا مناسب نہیں

فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا فضل الرحمٰن صاحب نے ایک فادم سے فرمایا کہ جب آیا کروتو تنما آیا کرو 'کسی کو ہمراہ لے کرنہ آیا کرو۔ مجھے خیال ہوا کہ اس میں کیا مصلحت ہے میں نہ آئی۔ لیکن چند روز کے بعد معلوم ہوا کہ یہ ارشاد نمایت مصلحت پر مبنی ہے۔ وجہ اس کی بیر ہے کہ ہمر شخص کی استعداد اور مطلوب جدا ہو تا ہے اور اس کے موافق اس شخص سے برتاؤ کرنا مناسب ہو تا ہے۔ اور اگر کسی کے ساتھ ہو تو بسا او قات ایک کی رعایت سے دو سرے کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کرنا پڑتا ہے اور وہ نامناسب ہو تا ہے۔ چنانچہ دو سرے کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کرنا پڑتا ہے اور وہ نامناسب ہوتا ہے۔ چنانچہ دو سرے کے بعد مجھے خود اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔

#### (۸۸) مبتدی کے لئے وعظ کمنادرست نہیں:

فرمایا کہ امام غزال یے کمیں لکھا ہے کہ مبتدی سلوک کو وعظ وغیرہ نہ کمنا چاہئے کی تکہ تہذیب نفس ابتداء میں کامل نہیں ہوتی۔ اختال نفس کے خراب ہوجانے کا ہوتا ہے حب شہرت و عجب وغیرہ ہے اس رائے کی تائید اس آیت ہے ہوتی ہے۔ فاعفوا واصفحوا حتیٰی یاتی الله بِاَمْر ہ۔ کیونکہ یہ آیت ممانعت قال بالکفار کہ میں نازل ہوئی۔ وجہ یہ بھی کہ اس وقت تک مخاطبین تازہ اسلام لائے تھے۔ تہذیب نفس کامل طور پر نہیں ہوئی تھی۔ اختال تھا کہ شاید قال میں نفس کا شائبہ ہوجائے اور یہ وجہ نہ تھی کہ اس وقت تک محاب تا کا عدد کم تھا کیونکہ مسلمانوں کو قلت عدد ہے بھی رکاوٹ نہیں ہوئی۔ آخر ساٹھ آدمی ساٹھ بڑار ہے لڑے اور منظر و منھور اس وقت تک صحاب تا کا عدد کم تھا کو تکہ اکثر کو تہذیب نفس کی کامل ہو چکی رکاوٹ نہیں ہوئی۔ آخر ساٹھ آدمی ساٹھ بڑار ہے لڑے اور منظر و منھور ہوئے اور جب مدینے میں آئے تو چو نکہ اکثر کو تہذیب نفس کی کامل ہو چکی میں اور اقل تالع ہوتے ہیں اکثر کے اس لئے اجازت قال دے دی گئی اور بھی اور اقل تالع ہوتے ہیں اکثر کے اس لئے اجازت قال دے دی گئی اور سے آیت نازل ہوئی: اذن للذین یقاتلون بانہ م ظلموا۔

## (٨٩) جو شخص اپنی اصلاح نه چاہے شخ اس کی اصلاح نہیں کرسکتا

سُهُلَمَا اور دو سرى جَله ارشاد ب: الْكَزِمُكُمُوْهَا وَ اَنْتُهُ لَهَا كُرِهُوْنَ - بيه مفوظ اس پربیان کیا که جو شخص اپی اصلاح نه چاہے شخ اس کی اصلاح نہیں کرسکتا۔ مدور سماؤ عقال بھر مند منا سمال سنتجوں میں میں میں مستحدہ میں میں مستحدہ میں میں میں مستحدہ میں میں میں میں م

#### (۹۰) کافر عقلاً بھی عذاب مخلد کامستحق ہے:

قرمایا کے کفار کو جو عذاب مخلد ہوگا اس کی وجہ بیہ ہے کہ کفراضاعت ہے حقوق خداوندی کی اور خدا تعالیٰ کے صفات غیر متناہی ہیں اور ہر صفت کا ایک حق ہے۔ تو کافر نے حقوق غیر متناہی کو ضائع کیا۔ جس پر غیر متناہی عذاب مرتب ہونا چاہئے۔ اور اس کا مقتضاء عقلا بیہ تھا کہ معصیت میں بھی عذاب مخلد ہوتا 'لیکن بیہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے معاصی غیر کفر میں سزائے مخلد نہیں دی۔ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے معاصی غیر کفر میں سزائے مخلد نہیں دی۔ (۹۱) ہرکس و ناکس ذکر و شغل کا اہل نہیں :

فرمایا کہ پہلے شیوخ عوام کو اذکار و اشغال نہ بتلاتے ہے 'بلکہ صرف ادراد
بتلانے پر اکتفاکرتے ہے۔ آئ کل صوفیاء میں عجب گربرہ ہے کہ وہ ہر کس و ناکس کو
ذکر و شغل میں نگارہے ہیں جس سے برے برے نتائج پیدا ہوتے ہیں اور وہ لوگ
طرح طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ فرمایا کہ بعض او قات پڑھے لکھے
لوگوں کو بھی وہ غلطی پیش آتی ہے کہ ان کو اس سے نگلنامشکل ہوجا تا ہے۔ چنانچہ
چند روز کا واقعہ ہے کہ میں قصبہ کاندھلہ گیا۔ میرے بعد تھانہ بھون میں ایک
صاحب علم ذاکر کو ایک سخت صالت پیش آئی اس میں انہوں نے میہ حرکت کی کہ
ایک وقت کی جماعت بھی اس وجہ سے چھوڑ دی کہ عین جماعت کے وقت ان پر سے
صالت طاری تھی کہ وہ سمجھے جماعت میں مشغول ہونے سے یہ حالت نہ رہے گی۔
حب میں کاندھلہ سے آیا تو انہوں نے بھے سے کما۔ میں لے سمجھایا کہ جماعت کے
مقابلہ میں اس کی پچھ بھی حقیقت نہیں۔

#### (۹۲) وجد حالت غریبه محموده غالبه کانام ہے:

فرمایا که وجد اس حالت غریبه محموده عالبه کانام به مثلاً غلبه شوق یا غلبه خوف اور اس کے لئے چلانایا کو دنا بھاند نالازم شیں 'جیسا آج کل متصوفین کا گمان ہے اور اس کے لئے چلانایا کو دنا بھاند نالازم شیں اشارہ ہے۔ صحابہ آکی حالت فرماتے ہیں:

اس حالت وجد کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ صحابہ آکی حالت فرماتے ہیں:

تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُدُلُوْ دُ الَّذِیْنَ یَخْدَشُوْنَ رَبَّهُ ہُم، حالانکه نه صحابہ آکودیے میں اندے تھے۔ حالانکه نه صحابہ آکودیے میں اندے تھے نہ جلاتے تھے۔

## (۹۳) تصوف کے حالات عام زندگی میں بھی انسان پر گزرتے ہیں

فرمایا کہ لوگ صوفیہ کی اصطلاحات سنتے ہیں اور ان کی حقیقت سے ناواتف ہونے کے سبب جمجھتے ہیں کہ تصوف کوئی امرغریب ہے جو غیر ممکن المحصول ہے 'حالا نکہ وہ باتیں وہی ہوتی ہیں جو کہ روز مرہ انسان پر گزرتی ہیں۔ کسی پر دنیاوی امور میں کسی پر دینی امور میں۔ مثلاً صوفیہ کی اصطلاح ہے کہ وہ ایک حالت خاصہ کو فناء سے تعبیر کرتے ہیں اور اس سے آگے کے مرتبے کو فناء الفناء کستے ہیں۔ یہ دونوں حالتیں ایس ہیں کہ دنیاوی محاملات میں بھی لوگوں کو اکثر چیش آتی ہیں۔ فناء کا خلاصہ یہ ہے کہ ہرچیز سے توجہ ہث کر صرف مجوب کا خیال دل میں رہ جائے اور فناء الفناء یہ ہے کہ اَنَا فَانِ کا جمی خیال نہ رہے۔ وَ لِلْهِ ذَرُّ مَنْ قَالَ۔

تو در و هم شو وصال این ست و بس هم شدن هم شن ممال این ست و بس سویه حالت دنیوی مشغولی مین بهی هوتی ہے کہ غایت اشتغال میں غیر مقصور له فرور مندس بهتر در اس حال در معرب اور بھر زمر معرب شور سوت

کی طرف توجہ نہیں رہتی اور اس حالت میں میہ بات بھی ذہن میں نہیں آتی کہ میہ کسی غیر کی طرف متوجہ نہیں۔

#### (۹۴) احوال قابل التفات نہیں 'اصل چیزاتباع شریعت ہے :

فرمایا که کیفیات دو قشم کی جی۔ ایک کیفیات روحانیہ' دو سری کیفیات نفسانیہ 'کیفیات روحانیہ مشاہدہ اور غلبہ ذکرہے جس کے آثار سمولت اطاعت اور شوق فرمانبرداری ہے اور اس پر رضائے باری موعود ہے۔ کیفیات نفسانیہ احوال کہلاتے ہیں۔ مثلاً شدت شوق ہیجان وار فتنگی یہ امور مطلوب نہیں ہیں 'اسی لئے کمل ، کہی ان کی طرف توجہ شیں کرتے۔ بلکہ کہمی کھی احوال ہے ضرر بھی ہو تا ے۔ اس کئے کہ مثلاً جو شخص شدت شوق میں مبتلا ہے ان حالات میں ہے ایک حالت اس کو ضرور چیش آئے گی کیا تو لقاء نصیب نہ ہونے سے مایوسی یا غیبہ و بیجان سے مرض و ہلاک یا اغوائے شیطان سے عجب و کبر اور یا غایت اولال سے گستاخی۔ یہ سب حالتیں ندموم اور مبعد عن الحق ہیں اور اسی ہے معلوم ہو گیا ہو گا کہ بعض لوگ جو مستجاب الدعوات ہوئے کے متمنی ہوتے ہیں اور اس کو کمال سمجھتے ہیں ہے غلطی ہے 'کیونکہ اجابت دعا بھی احوال میں سے ہے اور بعض او قات مصر ہو تا ہے اور نیز جو شخص مستجاب الدعاء ہو گیا ہے وہ اجابت وعاکے وفت غور کرلے اور دیکھیے کہ اس ہے قرب خداوندی میں کچھ جیشی بھی ہوئی یا نہیں۔ اگر قلب نفی میں جواب دے (اور ضرور ایہا ہو گا) تو سمجھ لے کہ مستجاب الدعا ہو جانا کوئی کمال نہیں۔ اس کے بعد دیکھے کہ اگر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہوں تو اس ہے کچھ قرب حاصل ہو تا ہے یا نہیں۔ اگر شربیت و طریقت از دیاد قرب کا فتویٰ دے تو یقین كرلے كه متجاب الدعا ہو جانا ذكر لساني ہے بھى متا خر المرتبہ ہے۔ پس اس ہے بيہ بات خوب واضح ہو گئی کہ احوال قابل التفات و توجہ نہیں۔ ہاں مواہب خداوندی ہیں کہ حاصل ہو جائیں تو اس کا فضل ہے' نہ حاصل ہوں تو نجات و **قرب خداوندی** میں پھھ خلل نہیں آئے۔اور اس کی تائید کہ احوال بذاتهامطلوب نہیں اس حدیث ے ہوتی ہے کہ حضور مراتیج نے دعا فرمائی اسئلٹ شوقاالی لقائد من غیر

ضراء مضرة و لا فتنة مضلة - پس اگر احوال مطلقاً مطلوب ہوتے اور ان میں ضرر اور فتنہ نہ ہوتا تو حضور ما آلیج طلب شوق کے ساتھ کہ حال ہے یہ قید نہ لگاتے ۔ خلاصہ حدیث کا بیہ ہے کہ اے خدا! میں تجھ سے تیرے لقاء کے شوق کا طالب ہوں 'لیکن اتنا شوق نہ ہو کہ اس ہے کسی ضرر (جیسے قلبہ شوق سے امراض وغیرہ کا لاحق ہوجانا) یا کسی فتنے میں ابتلاء (جیسے بے باکی کا پیدا ہونا اور شریعت و صاحب شریعت کا اوب ملحوظ نہ رہنا) ہو۔

# ایک صاحبے نے سوالات ذیل روانہ کئے

## عامی کے لئے ترجمہ قرآن کریم پڑھنے کا حکم:

(۱) میرے ایک رشتہ وار نے مجھ سے کہا ہے کہ نماز پڑھتے وقت اور قرآن شریف پڑھتے وقت اگر معنوں کا لحاظ بھی رکھا جائے تو بہت تواب ہے جو سور تیں وغیرہ قرآن یا نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ بھی اگر دیکھ لیا جائے یا پہلے ہے یاد کرلیا جائے تو بہت تواب ہو تا ہے 'کیونکہ جو پچھ پھر ہم پڑھیں گے اس کا ہمیں مطلب بھی معلوم ہوگا۔ مجھے اردواچھی طرح آتی ہے اور میں ترجمہ و کھے عتی ہوں' لیکن جہاں تک میں نے بہشتی ذیور دیکھا جس میں قریب قریب ایسے سب مسائل موجود ہیں وہاں تک میرا خیال ہے کہ اس میں ترجمہ وغیرہ کے تواب کے بارے میں موجود ہیں وہاں تک میرا خیال ہے کہ اس میں ترجمہ وغیرہ کے تواب کے بارے میں کچھ نمیں لکھا۔ برائے میرانی حضور جلد مطلع فرمائیں کہ ترجمہ سمجھ کریا معنوں کا ، کیم نمیں لکھا۔ برائے میرانی حضور جلد مطلع فرمائیں کہ ترجمہ سمجھ کریا معنوں کا ، خیال کرکے قرآن و نماز پڑھنے میں کتنا تواب ہے' تاکہ ہم سب گھر کی عور تیں اس کا خیال رکھیں۔

دھات ملے روپے کی بیعے کا حکم:

(٢) بہشتی زبور کے پانچویں جھے کے شروع میں سود کے متعلق ذکرہے اور بیع

سلم کے متعلق میں نے ساہے کہ روپیہ میں خالص چاندی نہیں ہوتی ' بلکہ ایک آدھ دھات اور ملی ہوتی ہے۔ کیا اگر چاندی کے روپے میں اور دھات ملی ہوئی ہو اور وہ خالص چاندی نہ ہو تو اس کے بعد بھی لین دین میں پیپوں کے ملانے کی ترکیب کی ضرورت ہے؟

## معمولی سودی لین دین کرنے والے اور سود خور میں فرق ہے یا نہیں؟

(۳) سود کے متعلق بہت سخت عذاب ہو تا ہے تو کیا معمولی لین دین میں جو اس فقیم کی بہت می خطیاں ہوتی ہیں جن کا ذکر تفصیل سے جناب نے لکھا ہے ان میں بھی اتنای عذاب ہوتا ہے جیسا کہ اس سود میں جو سود خوار لوگ کرتے ہیں یا کم عذاب ہوتا ہے جیسا کہ اس سود میں جو سود خوار لوگ کرتے ہیں یا کم عذاب ہوتا ہے؟

#### عموم بلویٰ کی رخصت کس صورت میں ہے :

(۳) ای ذکر میں جس قدر باتیں حضور نے سود کی لکھی ہیں اور بیجے سلم کے ناجائز ہونے کے بارے میں دہ آئی زیادہ ہیں کہ بہت ہی خوف معلوم ہو تا ہے۔ شید ہی کوئی کوئی کوئی کسی بیچاہو۔ جن لوگوں کو ہم عام طور سے ندہی پابند سیجھتے ہیں وہ بھی عموہ اس میں بیچنے ہوئے ہیں۔ جب بیہ باتیں اس قدر عام ہوگئی ہیں توان کے کرنے کے عذاب میں کچھ تخفیف ہے یا نہیں؟ ایک مولوی صاحب کہتے تھے کہ فقد میں ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس سے لوگوں کی آسانی کا خیال بھی کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مثال دی تھی کہ سور کے بال اور جسم وغیرہ سب حرام ہیں۔ لیکن جو تا سینا اس کے مثال دی تھی کہ سور کے بال اور جسم وغیرہ سب حرام ہیں۔ لیکن جو تا سینا اس کے بال سے جائز ہے۔ کیونکہ اس سے ٹانگا عمرہ اور سخت لگتا ہے۔ اور ایک بات یہ کی ناک ہے جائز ہے۔ کیونکہ اس سے ٹانگا عمرہ اور سخت لگتا ہے۔ اور ایک بات یہ کی خرید و فروخت میں کرنی چاہئے۔ جس کو انہوں نے کہا تھا عموم بلوئی۔ تو کیا اس قسم کی خرید و فروخت میں اب آسانی کی اجازت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یا یہ پورا سود حرام ہے خرید و فروخت میں اب آسانی کی اجازت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یا یہ پورا سود حرام ہے

اوراس فتم کے ہرایک لین دین میں سخت عذاب ہے؟

# مولانانے جوابات ذیل تحریر فرمائے

## (90) عای کے لئے نماز میں ترجمہ کی طرف وصیان موجب

#### تشولیش ہوجا تا ہے :

(۱) نہ لکھنے کی تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس میں ضروریات پر اکتفاہے' تاکہ عام وشواری نہ ہو اور یہ ضروری نہ تھا' نیکن اصل بات یہ ہے کہ اس طرح ترجمہ یاد کرنے ہے فیم قرآن کالطف نہیں آتا' بلکہ تطبیق الفاظ و معانی خود ایک مستقل شغل ہوجائے گا جو قلب کو مشوش کرے گا۔ اور جس سے حضور مطلوب فی الصلوة فوت ہوجائے گا۔ البتہ جو شخص نحو و صرف ادب کی استعداد رکھتا ہے اور بی طریقہ ممل الصلوة قوت ہوجائے گا۔ البتہ یہ طریقہ ممل صلوق ہے۔ بہرحال تم اس کا اہتمام نہ کرو۔ علیٰ ہذا خارج صلوق ترجمہ کا مطالعہ اس معلوق ہے۔ بہرحال تم اس کا اہتمام نہ کرو۔ علیٰ ہذا خارج صلوق ترجمہ کا مطالعہ اس وقت مفید ہے کہ کسی عالم سے حاصل کیا جائے۔ مثلاً عورت کا شوہر کسی عالم سے دفت مفید ہے کہ کسی عالم سے حاصل کیا جائے۔ مثلاً عورت کا شوہر کسی عالم سے دفت مفید ہے کہ کسی عالم سے حاصل کیا جائے۔ مثلاً عورت کا شوہر کسی عالم ہے۔

## (۹۲) ایباروپیہ خالص جاندی ہی کے علم میں ہے:

(۳) ہاں ضرورت اس لئے ہے کہ اس میں جو دو سری دھات ملی ہوتی ہے وہ مغلوب ہوتی ہے اور منفصل نہیں ہوتی اور ایسے مخلوط ہونے سے وہ دھات بھی جاندی کے تھم میں ہوجائے گی۔

## (٩٤) شرعاتمام سودي معاملات يكسال بين

(m) حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت بلال ﷺ سے خرما کے لین دین میں ایک

معمولی غلطی ہوگئی تھی 'جس سے وہ سود کے ضابطے میں داخل ہوگیا تھا۔ حضور سے شاہر اللہ نے نمایت تخویف کے صبیعے سے ان کو متغبہ فرمایا۔ وہ الفاظ یہ بین: او ہ عین الر بلو او دُ عین الر بلو - اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس میں بھی ویسا ہی استحقاق مواخذہ کا ہے۔ قانون میں تو یک ہے اور یوں اس شخص کی خاص حالت پر نظر فرماکر رعایت فرمانا یہ دو سمری بات ہے جس کا وعدہ یا دعوی کوئی نہیں کر سکتا۔ جیساکہ عدالتوں میں شب و روز اس کے نظائر مشاہدہ میں آتی ہیں۔

#### (۹۸) عموم بلوی کی رخصت امور اختلافیہ میں ہوتی ہے:

(۳) اوپر جواب گرر چکا ہے (نمبر ۱۳) کے اخیر میں اور وہ مولوی صاحب بو فرماتے ہیں صحیح ہے، گر عام نہیں ہے۔ ورنہ چاہئے کہ غیبت و خیانت وغیرہ سب سل ہوجا کیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ قید خود بھی لگائی کہ بہت برانہ ہو تو کیا سود بہت برا نہ ہو تو کیا سود بہت برا نہ ہو تو کیا سود بہت برا نہ ہو تو کیا سود نہ وہ سمجھے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ سود نہ رہے اور سور کے بال کی نظیر بھی اس بات کو بتلا رہی ہے کہ یہ ایس امر میں ہو تا ہے۔ اب تم ہے جس میں کوئی نص نہ ہو اور عموم بلوئ بھی امور اختلافیہ میں ہو تا ہے۔ اب تم بجائے آسانی کی کوشش کے شرعی قانون یاد کرنے اور عمل کرنے اور عمل کرائے کی کوشش کرو۔

## (99) قصل و وصل آیات منقولی ہے:

جمال متعدد اعراب ممكن بین - لیکن وہال صرف ایک بی قرات ہے ۔ پی معلوم ہوا کہ اب جن مقامات پر اختلاف ہو مسموع ہے - نیز علاوہ اجماع کے اختلاف قراء ت متواتر اً منقول بیں جن کے انکار کی مخبائش بی شیں - مثلاً قرآن مجید میں ہے: ذو العرش المحداد مجید کی دال پر آیت یقینا ہے ، لیکن پھر بھی اس میں صحابہ " ہے دو قراء ت منقول ہیں متواتر آ ۔ بکسر الدال علی انه صفة للعرش و بضہ الدال علی انه تابع لذو ۔ پس بد اختلاف اس امر کو صاف بنا آیا ہے کہ حضور صلعم نے اس موقع پر گاہ گاہ وصل بھی فرمایا ہے۔

#### (۱۰۰) اشعار كامطلب:

از مضمون این دو شعر آگاه فرمایند- اول مست کنم سجده روم در بتکده جر دم به چیش بت کنم سجده اگر یا بم خریدارے فروشم وین و ایمال را

خیالات دو عالم راز لوح دل چنال شستم که شد برتخته زرمین بیک نقطه دو خط پیدا

قرمایا کہ ذوق ہے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا شعر کسی بھنگر کا کلام ہے اور دو مرا شعر البتہ کسی ذی علم کا ہے اور معنی اس کے یہ بیں کہ دو مرے مصرعے سے لفظ لا کی طرف اشارہ ہے۔ نقطہ کو بعض رہم خط بیں مدور مجوف لکھاجاتا ہے۔ اس طرح (۵) چنانچہ آپ نے اعداد میں خود اس شکل کا دیکھا ہوگا۔ اب اس شکل پر جہت فوق کی طرف کو ایک خط ما کل یہ یمین دو مراما کل یہ شال نکا لئے تو لفظ لا بیدا ہوتا ہے۔ اب مطلب صاف ہوگیا کہ میں نے خیالات کو ایسادھویا کہ میب کو نفی کردیا۔

# مجاولات معدلت متعلقه حصه دوم

بنيالله النجي التجفئ

# (۱) حق معرفت ادراک عدم عرفان ہے :

بهارے حضور پر نور می تیود قرماتے ہیں: ما عرفناك حق معرفتك العنى حق تعالیٰ کاجو حق معرفت ہے وہ مجھ کو حاصل نہیں اور ہمارے امام اعظم رحمتہ اللہ عليه سے منقول ہے عرف الله حق معرفت لين حق معرفت مجھ كو حاصل ہے۔ یہ ارشاد امام اعظم کا صریح مخالف ارشاد نبوی مرتبیدہ ہے۔ حضور پر نور مرتبیدہ کے ارشاد میں تو نفی ہے۔ یہاں اثبات اور اثبات اور نفی دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ بیہ بڑا اعتراض ہمارے امام اعظم میر لازم آتا ہے۔ جواب میں فرمایا کہ حق معرفت باری تعالیٰ عزاسمہ میں ہے کہ یہ معلوم ہوجائے کہ اس کی پوری معرفت نہیں ہو سکتی۔ تو ادراک عدم عرفان میں حق معرفت ہے تو ماعر فناك به عنوان نفی فرمانا بھی صحيح اورامام صاحب كاعر فناك به عنوان اثبات فرمانا بهي صحيح بهوا \_ كيونكه حق معرفت كيا ہے؟ ادراک عدم عرفان۔ تو مطلب اس ہے کہ مجھ کو حق معرفت حاصل ہے ہیے ہوا کہ بوری معرفت نہیں ہو سکتی تو دونوں کاایک مطلب ہوا۔اوراس ہے سل ہیہ ہے کہ ایک حق باعتبار عظمت شان معروف کے ہے وہ منفی ہے اور ایک حق باعتبار استعداد عارف کے ہے ، وہ مثبت ہے۔ حاصل مجموع کا یہ ہوا کہ واقع میں جو معرفت کا حق ہے وہ تو حاصل نہیں' لیکن ہماری استعداد کا جس قدر مقتضا ہے وہ حاصل ہے اور بیر سب جب ہے کہ وہ حدیث اور بیہ قول امام صاحب کا ہو'ورنہ نہ

سیچھ سوال ہے نہ حاجت جو**اب ہے۔** 

### (۳) مغلوب الحال كاساع دليل جواز نهيس <u>:</u>

فرہایا ساع مغلوب الحال ہزرگوں نے ساہے۔ حالت اضطرار میں اور اضطرار میں تو شرعاً حرام بھی حلال ہوجاتا ہے۔ لوگ فرق نہیں کرتے کہ کس کے لئے کیا تھم ہے اور کس کے لئے کیا۔ جو مضطرنہ ہواس کے لئے کیو کر جائز ہوگا۔ فی زماننا کس قدر غلو ہے۔ ساع میں کہ خدا کی بناہ۔ مشہور ہے کہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی تا ساع سنتے تنے اور حضرت شیخ رکن الدین رحمت الله علیہ منع فرماتے تنے۔ ایک مرتبہ آلات تو ٹر دیئے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس نے اس حالت میں بید شعر رحمت الله علیہ مال حالت میں بید شعر

نگ تارہ ختک چوب و ختک پوست : از کامی آیدایں آوا فردوست غیب ہے نغمات اور اعلی درجے کی آوازیں پیدا ہو گئیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ان آوازوں کو بند کردو تو جائیں۔ یہ کرامت شخ کی دیکھ کر قدموں میں گر پرے۔ اس قصے ہے لوگ استدلال جواز ساع پر کرتے ہیں اور فرق نہیں کرتے کہ حضرت شخ کس حالت میں شخے۔ پہلے ولی حالت پیدا کرو۔ اس وقت اجازت ہوگ۔ حضرت شخ گنگوہی قدس اللہ سمرہ کے شورش عشق اللی کی یہ کیفیت تھی کہ جاڑے کے ذمانے میں نئے بر شوں میں پانی رکھا جاتا تھا خوب سمرد ہونے کے لئے۔ جب خوب سمرد ہوجاتا تھا تو ہیسیوں گھڑے پانی کے سمر پر ڈالے جاتے تھے گر حرارت عشق اللی میں کی نہیں ہوتی تھی۔ اب تو پابندی رسم ہے اور پچھ نہیں اور اگر سے عشق اللی میں کی نہیں ہوتی تھی۔ اب تو پابندی رسم ہے اور پچھ نہیں اور اگر سے قصہ خابت نہیں۔

### (سو) تابیرنخل والی حدیث مشوره بر محمول ہے :

حضور پر نور مائی ایم نے تابیر نخل کے بارے میں اول مشور تامنع فرمایا اور بعد

میں فرمایا:انتم اعلم بامور دنیا کم-اس پر بظاہریہ شیہ ہوتا ہے کہ جس قدر ارشاد نبوی مشیر ہوتا ہے وحی ہے ہوتا ہے اور وحی میں خلاف کمال۔ وَ مَا يَنْطِلَقُ عَنِ الْهَوٰى - إِنْ هُوَ الْأُوَحْيُ يُوْخِي - ارشاد حَلَ تَعَالَى ب- جواب یہ ہے کہ وتی سے جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ احکام دینیه میں ضرور واقعی ہوتے ہیں۔ ان میں مشور تأنہیں فرمایا جاتا اور جو امور دنیوی ہیں جن میں مشورہ ہے ان میں غلاف ممکن ہے۔ اَنْتُہْ اَعْلَم اسی واسطے فرمایا۔ بعض ہوگ ہے سمجھتے ہیں کہ امور دنیویہ میں شریعت کو دخل نہیں اور تابیر نخل کے قصے کو دلیل لاتے ہیں۔ میہ بات غلط ہے۔ اس واسطے کہ اوا مرو نواہی متعلقہ امور دنیا شریعت ہی ہے ثابت ہیں' پھرانکار کیو نگر ہو سکتا ہے۔احکام جو متعلق امور دنیوی ہیں جن کااہتمام ضروری ہے شریعت ہی ہے ثابت ہیں۔ پس معاملات میں دو مرتبے ہیں۔ ایک تو تجربیات کہ فلاں کام کیو نگر کریں کہ نفع ہو' زراعت کیو نگر کریں کہ **غل**ہ پیدا ہو' کھیت کیو نگر جو تا جائے۔ تخم ڈالنائس وقت مناسب ہے۔ بیہ تو تجربیات ہیں۔ دو سرے شرعیات ہیں کہ فلال صورت ہے تجارت کرنے میں ربو ہو گا۔ وہ حرام ہے۔ فلال صورت پر جائز مثلاً۔ لیعنی احکام حلت و حرمت گوامور دنیاوی ہی ہے متعلق ہوں۔ یہ مسائل ہیں اور شریعت سے **ثابت ہیں** اور تابیر نخل تجربیات ہے ہے۔

### (۳) کفار کو دنیوی نعمتیں صور تاملتی ہیں :

فرمایا کفار کو جو بعض او قات نعمت دی جاتی ہے اور مومن کو تکلیف وجہ بیہ ہے کہ کفار سے جو نیکیاں عدل اور رحم اور سخاوت ہوتے ہیں بیہ اس کی جزا ہے اور مومن کو بوجہ بعض معاصی تکلیف دی جاتی ہے۔ کفار سے جو نیکیاں صادر ہوتی ہومن کو بوجہ بعض معاصی تکلیف دی جاتی ہے۔ کفار سے جو نیکیاں صادر ہوتی ہیں بوجہ اس کے کہ باغی ہیں ان سے ان ہی کا صدور غنیمت سمجھا جاتا ہے۔ لازا مرزق میں وسعت دی جاتی ہے اور معاصی مومن کے بوجہ اس کے کہ موافق سے ان کا صدور ہوا نمایت مبغوض عنداللہ ہوتے ہیں۔ اس لئے اس پر شکی کی جاتی ان کا صدور ہوا نمایت مبغوض عنداللہ ہوتے ہیں۔ اس لئے اس پر شکی کی جاتی

ہے۔ دو سری وجہ سے کہ کفار کو صورت نعمت عطا فرمائی گئی اور مومن کو حقیقت نعمت عطا ہوئی۔ اگر کسی کو جیل خانہ کا حکم ہو اور کرو ڈول نعمتیں اس کے پاس جمع ہوں توسب نیچ ہیں۔ بخلاف ایک مزدور کے کہ گواس کو رزق میں کمی ہو گرچو نکہ جیل خانہ کا حکم نہیں ہوااس لئے وہ کس قدر راحت و چین میں ہے۔ میں فرق ہے کفار اور مومن میں۔

# (۵) مرحیله غرض شریعت کوباطل نهیں کرتا:

فرمایا کہ بعض لوگ مولویوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دو مرول کو تو
ہربات ہے منع کرتے ہیں اور خود مسائل ہیں جلے نکال کران پر عمل کر لیتے
ہیں۔ اس کاجواب یہ ہے کہ جلے وو قتم کے ہیں۔ ایک وہ کہ اغراض شریعت
کے مبطل ہوں 'جیسے حیلہ ادائے ذکو ق میں کہ جس کا مقصود اعانت مساکین
اور ازالہ رذیلہ نفس ہے۔ اس میں کوئی حیلہ کرنا اور ادانہ کرنا غرض شرعی کا
مبطل ہے۔ تو اس فتم کے جلے ناجائز ہوں گے۔ دو سرے وہ جلے ہیں جو کسی
غرض شرعی کے محصل و معین ہوں۔ ایسے جلے جائز ہوں گے۔ جیسے حدیث
غرض شرعی کے محصل و معین ہوں۔ ایسے جلے جائز ہوں گے۔ جیسے حدیث

(٢) حضور المالياني برشيطاني وسوسه كااثر نهيس موا:

زبان پر ہوایا سامعین کے کانوں پر 'یہ اس آیت سے معلوم نمیں ہو تا۔ ممکن ہے کہ یہ القاء نوگوں کے کانوں پر ہوا ہو 'یعنی لوگوں نے یہ کلمات سے ہوں۔ اگرچہ حضور مراتی کی زبان سے نہ آنکے ہوں اور پھر خدا تعالی نے ان کو لوگوں کے دلوں سے مثا دیا ہو۔ جیسا کہ ارشاد ہے: فَیَنْسَخُ اللّٰهُ مَا یُلْقِی السَّمْ اللّٰهُ مَا یُلْقِی السَّمْ اللّٰهُ اللّٰهُ آیٰتِه۔

# (2) ہر صحابی مهتدی و مقتدی ہے :

فرمایا کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ حضور قیامت کے روز فرماویں گےیار سا الصحابی اور ملائکہ جواب دیں گے کہ اندائی لا تدری مااحد تواابعدائے۔

اس حدیث میں اصحاب سے مراد صحابہ کرام نہیں ہیں جن میں مشاجرہ وغیرہ ہوا ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام میں جو کہ اصحاب بدر ہیں اور عشرہ میشرہ میں سے بھی بعض حضرات تھے۔ ایس اگر صحابہ کو مراد لیا جائے تو خدا تعالی پر اعتراض لازم آتا ہے کہ ایسوں کے فضا کل ارشاد فرمائے۔ نیز دو سری حدیث سے تعارض ہوتا ہے کہ اصحابی کالنجوم فرمائے۔ نیز دو سری حدیث سے مرصحابی کامتدی اور مقدی ہوتا ہابت برایہ ہوتا ہابت کہ الدیت مادا صحابی کالنجوم بین ہوتا ہابت ہوتا ہابت کہ براد اصحاب سے مطلق منبعین ہیں ' یعنی حضور فرمائیں گے کہ یہ ہوتا ہابت ہوتا ہا ہوتا ہابت کے میں۔ اس پر ملائکہ کمیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں انہوں نے کہ ایک ایک انتظاف اور بدعات آپ کے بعد پیدا کے ہیں۔

# (٨) رافضيه كاحكم مرتده كاساب :

ایک شخص نے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ علماء نفرانیہ سے نکاح کرنے ہوں۔ فرمایا کہ کرنے ہوں۔ فرمایا کہ اس کی وجہ سے کار کو بعضے حرام فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی وجہ سے کہ نفرانیہ اگر چہ مسلمان نہیں 'لیکن وہ کسی نبی کی تنبع اور اہل

کتاب تو ہے برخلاف رافضیہ کے کہ یہ اسلام کی تقانیت کا الترام کرکے بعض ضروریات دین کے انکارے مرتد ہوئی ہے۔ اس لئے اس کا حکم مرتدہ کا ساہے۔ (۹) صحابہ " کے باہمی مشاجرات کی وجہ سے کسی کو مطعون کرنا

#### درست شيں:

فرمایا کہ ایک شخص نے مجھ سے کما کہ حدیث میں ہے: من سب
اصحابی فقد سبنی اور حضرت معاویہ کی نبت منقول ہے کہ وہ حضرت
علی کی شان میں پچھ کہتے سنتے تھے تو وہ بھی اس وعید میں واضل ہیں۔ اس لئے ان کو
ہرا سمجھنا بھی درست ہے۔ میں نے جواب دیا کہ اس میں مَنْ سے مراد غیراصحاب
ہیں تو حضرت معاویہ عموم مَنْ میں واضل ہی نہیں اور اس کی ایس مثال ہے کہ
جیسے کوئی شخص یہ کے کہ میری اولاد کو جو شخص بھی ہرا کے گااس کے لئے مجھ سے
ہرا کوئی نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو شخص سے مراد وہی ہوتے ہیں جو کہ اس کی اولاد
سے خارج ہوں۔ ورنہ اگر اس کے دولڑ کے آپس میں لڑنے لگیس تو ان میں سے
کری ایک کا بھی دشمن نہیں ہوتا۔ پس اگر ہم تم کسی صحابی کی شان میں گستاخی کریں
وہ علی جوں یا معاویہ جم البتد اس میں داخل ہیں۔

# (۱۰) مرزامظرجان جانال کے ایک قول کی تشریح:

ایک شخص نے دریافت کیا کہ مرزا مظهرجان جانال گاجو قول مشہور ہے کہ دعقید و تنائخ مسلزم کفر نبیت "اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ مطلب اس کا بیا مطلب ہے کہ جو نکہ قرآن کی دلالت اس پر مشل دو سرے عقائد کے مشہور نہیں۔ پس جے کہ جو نکہ قرآن کی دلالت اس پر مشل دو سرے عقائد کے مشہور نہیں۔ پس جس شخص کو اس کا مدلول قرآن ہونانہ پہنچا ہواور محض عقل کی ہدایت سے اس کی میں بیہ آئے تو نفس اس عقیدے ہے اس کو کافرنہ کہیں گے۔

## (۱۱) علماء كانفقه قوم پرواجب ہے:

فرمایا کہ اکثرابل دنیا یو چھا کرتے ہیں کہ فی زمانہ عربی پڑھ کر انسان کیا کرے اور کماں ہے کھائے۔اس کاجواب ضابطہ کابیہ ہے کہ اہل دنیاہے وصول کرکے اور ان کے اموال سے لے کر کھائے۔ اس لئے کہ عربی پڑھنے والے دین کی اشاعت اور حفاظت میں مصروف ہوتے ہیں۔ لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں ' تو یہ لوگ عوام اوراہل اسلام کی ضرور توں میں محبوس ہیں اور بیہ قاعد ہُ فقھ یہ ہے کہ جو شخص سس کی ضرور توں میں محبوس ہو اس کا نان و نفقہ اس شخص کے ذمہ ہو تا ہے۔ چنانچه ای بناء پر زوجه کانفقه شو هرېر اور قاضی کانفقه بيت المال ميں اور شاہر کانفقه من له الشهادة ير مو تا ہے۔ يس جب علاء مسلمانوں كے زمبى كام ميں محبوس بیں اور ان کے مذہب کی حفاظت کرتے ہیں ' روز مرہ کی جزئیات میں ان کو مذہبی تھم بناتے ہیں اور بیہ شغل ایسا ہے کہ اس کے ساتھ دو سرا کام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مشاہرہ ہے کہ دو سرے کام میں جو ہوگ گلے ہیں ان سے سید کام نسیں ہو تا تو ان کا نان و نفقہ بھی عام مسلمانوں کے ذمہ واجب ہو گا۔ تو علماء ہے یہ یوچھٹا کہ عربی بڑھ كر كيا يجيئة كا اور كمال سے كھائية كا اپن حمانت كا ظاہر كرنا ہے۔ كيونكه اس كا مطلب بیہ ہے کہ جس بات کی فکراور جس پر توجہ خود مسلمانوں کے ذہے تھی اس کو بجائے خود مجھنے کے علماء کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ آپ ہمارا کام کرتے ہیں لیکن ہم اپنی حماقت ہے اس کو اپنا کام نہیں سمجھتے۔ اور باوجود یکہ آپ کی ضروریات کا تکفل جمارے ذمہ ہے (بوجہ آپ کے محبوس ہونے کے) لیکن ہم اپنی عقلمندی ہے اس تکفل کواپنے ذمہ نہیں سبجھتے۔ پھر فرمایا کہ جس طرح اہل دنیا پر علماء کی ضروریات کا تکفل ضروری ہے اسی طرح علماء پر بھی یہ ضروری ہے کہ تعلیم و تعلم سے اصلی غرض خدمت دین رکھیں۔ نفس پروری اور جاہ طلبی نصب العین نہ ہو' نیزاہل دنیا ہے اس قدرلیں کہ جس قدران

## کے حوائج ضروریہ کو کافی ہو۔ تزین خجل وہوائے نفس کے دریے نہ ہوں۔ (۱۲) قرب مقصودہ میں ایٹار جائز نہیں :

ا یک مرتبه اس مسئله کاذ کر فرمار ہے تھے که فی نفسه تو زکوۃ چھیاکر دیناانشل ے'جیماکداس **آیت ہے معلوم ہوتا ہے**:وان تنحفوهاو تو توهاالفقر آء فیھو حییر لکے۔ لیکن بعض او قات ظاہر کرکے دیتا بھی کسی عارض کی وجہ افضل ہوجا تا ہے۔ مثلاً یہ امید ہو کہ اگر لوگ ہم کو خیرات کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ بھی ہماری پیروی کریں گے اور ذکو ۃ دینے لگیں گے۔ نگراس کے ساتھ ہی اگر ہے اندیشہ ہو کہ مجھ میں مادہ ریا کا پیدا ہوجائے گاتو اس وقت چھیا کر دیناہی افضل ہے۔ کیونکه دو سروں کی بھلائی کواپنی بھلائی پر مقدم رکھناجس کوایٹار کہتے ہیں امور دنیوبیہ میں یا ان امور میں ہے جو قرب مقصودہ نہ ہوں' مثلاً اگر دو آدمی برہتہ ہوں ادر کسی ذریعہ ہے ایک کو کفایت بھر کپڑا مل جائے تو جس کو ملاہے اس کے لئے یہ جائز نہیں کہ خود برہنہ ہو کر نماز پڑھ لے ادر اپنے ساتھی کو کپڑا دے دے 'یا آگر ایک فخص صف اول میں کھڑا ہے اور دو سرا مخص صف دوم میں تو پہلے کے لئے جائز نہیں کہ وو سمرے کو آگے بردھاکر خود پیچھیے ہٹ جائے۔ای مسئلے کے حسمن میں بعض لوگوں کابیہ استدلال ذکر فرمایا کہ اکثرلوگ قرب مقصودہ میں ایٹار کرتے ہیں اور اس حدیث کو ولیل میں پیش کرتے ہیں کہ حضور مان آلیا ہے یانی یا دودھ پیا دست راست پر حفرت ابن عباس اور دست حيب ير حفرت ابو بكر البيضے تنے۔ حضور ماليكور نے چاہا کہ حضرت ابو بکر "کو دیں۔ لیکن بقاعد وَ الایمن فالایمن کے ابن عباس " ے دریافت فرملیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میری اجازت پر موقوف ہے تو میں اجازت نہیں دیتا کہ ابو بکر الو مجھ سے پہلے باا دیا جائے۔ خلاصہ ان لوگول کے استدلال کابیہ ہے کہ اگر ایٹار ہرا مرمیں جائز نہ ہو تا تو حضور میں تالیے ابن عباس کا کو ایٹار كرنے كو كيوں فرماتے؟ ليكن اس حديث كو على الاطلاق جحت ميں پيش كرنااس لئے

سی نہیں کہ سور نبی مونیا کہ بینا گرچہ موجب برکت اور بعض اعتبارات سے بعض قرب مقصودہ اس مقصودہ اس مقصودہ سے بڑھ کر ہو'لیکن خود قربت مقصودہ نہیں ہے۔ قربت مقصودہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں خدا تعالیٰ نے وعد ہ تواب و اجر فرمایا ہو۔ سو کہیں قرآن و حدیث میں بید وعدہ نہیں ہے کہ اگر ہم حضور سائی ہے کہ جب ٹاپانی کی لیس کے تو جنت حدیث میں بید وعدہ نہیں ہے کہ اگر جم حضور سائی ہے تا ہے منس اُقلہ نہیں اور اس سے ملے گے۔ اس لئے اگر حضور سرتی ہے ایسا فرمایا تو بہتھ منس اُقلہ نہیں اور اس سے قرب مقصودہ میں ایٹار کا جواز ثابت نہیں ہو تا۔ پس دو سروں کی خیر کے لئے اپنی خیر مقدودہ میں ایٹار کا جواز ثابت نہیں ہو تا۔ پس دو سروں کی خیر کے لئے اپنی خیر میں اُنٹار کی جو گا۔

# (۱۳) قرآن مجید کو قبر میں دفن کرنے کی وصیت جائز نہیں :

فرمایا کہ بعض لوگ وسیت کیا کرتے ہیں کہ ہماری قبر میں ہمارے ساتھ قرآن شریف دفن کرنا۔ یہ وصیت جائز نہیں 'اور ایک صحابی کے اس واقعہ سے استدالل کرنا کہ انہوں نے حضور میں آئی کا رداء مبارک لیااور وصیت فرمائی کہ اس کو میرے لئے کفن بنایا جائے اور ایک کو دو سرے پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ اس لئے کہ تعظیم قرآن قربت مقصودہ منصوصہ ہے اور حضور میں آئی کی رواء مبارک کی تعظیم مثل قرآن کے قربت مقصودہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضور میں آئی ہے۔ ابی کے تعظیم مثل قرآن کے قربت مقصودہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضور میں آئی ہے۔ ابی کے تعظیم مثل قرآن کے قربت مقصودہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضور میں آئی ہے۔ ابی رداء مبارک کی تعظیم مثل قرآن کے قربت مقصودہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضور میں آئی رداء مبارک کی تعظیم مثل قرآن کے قربت مقصودہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضور میں آئی رداء مبارک کی تعظیم کو بٹھلایا ہے 'مگر قرآن پر بیٹھنا کی کو جائز نہیں۔ رہا در جہ میں دوہ اس سے الگ ہے۔

بزار بار بشویم وہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے اولی ست

# (۱۲۴) مسلمان کاعبادات میں کسل طبعی ہو گااعتقادی نہیں :

فرمایا کہ کلام مجید میں جو ارشاد ہے: إِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوْا كُسَالُى-اس مِن مسل سے مرادوہ مسل ہے جو ضعف اعتقاد سے ہو۔ جیسا کہ منافقین میں تھا کہ چونکہ نماز کو فرض نہ سمجھتے تھے 'صرف مصلحت دنیوی کی وجہ سے پڑھتے تھے 'اس لئے وہ ان کو 'فقیل معلوم ہوتی تھی۔ کسل طبعی مراد نہیں۔
یب کسی مسلمان کی حالت پر اس کو بڑھ دیتا سمجھ نہیں۔ جیسابعض کم فہم واعظ کرتے ہیں کسی مسلمان کی حالت پر اس کو بڑھ دیتا سمجھ نہیں۔ جیسابعض کم فہم واعظ کرتے ہیں 'کیو نکہ مسلمان اگر عبادت میں کسل بھی کرے تو وہ طبعی ہوگااعتقادی نہ ہوگا۔

(۱۵) جزئی نفیلت سے تمام صحابہ ایر افضلیت ثابت نہیں ہوئی:

فرمایا کہ عدیث اللہ م ادر الحق معہ حیث دار ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی افضلیت جمع صحابہ پر فابت نہیں ہوتی کیونکہ ممکن ہے کہ دو سرے صحابہ کے لئے بھی یہ بات فابت ہو کئین اظمار میں حضرت علی کی تخصیص اس لئے فرمائی گئی کہ ان کے زمانے میں فتن کا زیادہ زور ہونے والا تھا۔ ممکن تھا کہ ان کی وجہ سے لوگوں کو آپ کے حق پر نہ ہونے کا شبہ ہوجاتا۔ اس لئے ایک بلیغ عنوان سے آپ کے حق پر ہونے کو بیان فرما دیا۔ رہایہ شبہ کہ جب حضرت علی معاملات فاصہ میں حق پر تھے تو آپ کے مقابلین بھینا ناحق پر ہوں گے اور ان کے معاملات فاصہ میں حق پر تھے تو آپ کے مقابلین بھینا ناحق پر ہوں گے اور ان کے مقابلین کو یہ ورجہ فابت نہ ہوگا۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ممکن ہے ان حضرات مقابلین کو یہ درجہ عطانہ ہوا ہو اور فضل جزئی محل اشکال نہیں۔ دو سرا جواب یہ مقابلین کو یہ درجہ عطانہ ہوا ہو اور فضل جزئی محل اشکال نہیں۔ دو سرا جواب یہ کہ ممکن ہے ان مقابلین کی اور ور قائری ہو گئی نہ ہو۔

#### (۱۲) شریعت کا قانون نهایت سل ہے:

فرمایا کہ لوگ شریعت کے ادکام کو بہت سخت بتلاتے ہیں ' عالانکہ سخت قانون کی علامت ہے کہ اگر سب مامورین متفق ہوکر بھی اس بر عمل کرنا چاہیں تب بھی دشوار ہو ' مثلاً دیانات میں بجائے پانچ وقت کے بجاس وقت کی نماز مقرر ہوتی اور زکو ق میں بجائے چالیہوال حصہ دینے کے نصف دینا واجب ہوتا اور معالمات میں مثلاً تجارت پر ایک خاص نفع مقرر کردیا جاتا کہ اس سے زا کدلینا جائز

نہ ہو تا۔ یہ البتہ سختی ہوتی اور اب تو جو پچھ مشکل اور دشواری پیش آربی ہے اس کی وجہ سیہ ہے کہ ہم لوگوں کی معاشرت خراب ہو رہی ہے ' یعنی ایک مخص عمل کر تا ہے اور دس عمل نہیں کرتے۔ اور چو نکہ اس ایک کو انہی دس سے سابقہ پڑت ہے اس لئے اس کو دشواری پیش آتی ہے۔ اور اگر سب متفق ہوکر اس پر عمل کریں تو پچھ بھی دشواری پیش نہیں آتی ہے۔

# (21) الله تعالی کاکلام بدون جوارح ہے:

ایک ہندو نے سوال کیا کہ قرآن مجید کو کلام اللہ کہتے ہو' حالا نکہ کلام کے لئے لسان کی ضرورت ہے اور حق تعالی لسان سے منزہ ہے۔ جواب میں فرمایا کہ اگر کلام کے لئے لسان کی ضرورت ہوتو خود لسان تو تکلم کرتی ہے۔ اس کے لئے بھی کیا لسان ضروری ہوگی۔ اگر ضروری ہیں تو جب لسان سان ضروری ہوگی۔ اگر ضروری ہیں تو جب لسان بدون لسان کے کلام کر سکتی ہے تو خدا تعالیٰ کی قدرت تو لسان سے ذیادہ ہی ہوئی وہ بدر کہ ہوئی وہ بھی بلالسان کلام کریں تو کیا محال ہے۔ جس طرح آ تکھ دیکھتی ہے تو وہ بدر کہ ہوئی اور اس کے لئے کسی آلہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح خدا تعالیٰ بدون آلہ کے کول نہیں دیکھ کے گئے؟

# (۱۸) تلاوت حقیقی اور تلاوت حکمی میں فرق ہے :

فرمایا کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ کیسین پڑھنے ہے ہوں قرآن کا تواب ملتا ہے اس کے متعلق بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ دس قرآن سے وہ دس مراد جیں جن میں پلیین نہ ہو 'کیونکہ اگر ان میں بھی بسین مانی جائے تو اس بسین کا بھی تواب اتنا ہی ملنا چاہئے۔ علی ہذا اس بلیین کے تواب میں جو قرآن ہیں ان کی بلیین کا بھی تواب ملنا چاہئے اور یہ تسلسل ہے۔ فرمایا کہ اس تقریر پر تولادم آتا ہے کہ ایک قرآن کا بھی ثواب نہ ملے۔ کیونکہ جب ہر قرآن سے بلیین نکل گئی تو وہ

قرآن کمال رہا؟ کیونکہ ارتفاع جزو سے ارتفاع کل ہوجاتا ہے۔ پس سل یہ ہو اور جو یوں کما جائے کہ یہ تواب دس قرآن کاس پلیین کا ہے جو مقصود بالنلاوت ہو اور جو پلیین اس تضاعف کے حساب میں متحقق ہے وہ ضمنی ہے جس کی تلاوت نہیں کی مخی ہے۔ پس پلیین مقصود کے تضاعف تواب الذم کمی کا تضاعف تواب الذم نہیں آیا۔ اس نمیں آیا۔ اس نمیں آیا۔ اس کے کئی ان قرآنوں کو خالی از بلیین ماننا تکلف مستنفی عنہ ہے۔

(19) مغلوب الحال ہونا كمال كے منافی نہيں:

میں نے عرض کیا کہ علامہ جای اور حمی الدین ابن العربی ہوے بردے صاحب
کمال ہیں 'کیکن مسکلہ وحدت الوجود کے متعلق ان حضرات نے بعض ایسی موحش
تعبیرات کی ہیں جن میں بہ شبہ ہوتا ہے کہ بہ حضرات مغلوب الحال ہیں اور مغلوب
ہونا علامت نقص ہے۔ بس اگر بہ حضرات اصحاب کمال ہیں تو یہ مغلوبیت کیوں
ہے؟ اور مغلوب الحال ہیں تو ان کوصاحب کمال کیوں کما جاتا ہے؟ فرمایا کہ مغلوب
الحال ہونا کمال کے منافی نہیں ہے۔ بعض صاحب کمال بھی بعض او قات کسی خاص
کیفیت سے مغلوب ہوجاتا ہے۔ البتہ مغلوب حال ہونا شخیل کے منافی ہے۔ بعنی
اس وقت شخیل نہیں کرسکتے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک بہت بڑا تبحرعالم کسی
وقت شخیل نہیں کرسکتے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک بہت بڑا تبحرعالم کسی
وقت شخیل نہیں کرسکتے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک بہت بڑا تبحرعالم کسی
وقت شخیل نہیں کرسکتے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک بہت بڑا تبحرعالم کسی
وقت شخیل نہیں کرسکتے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک بہت بڑا تبحرعالم کسی

#### (۲۰) معاصی کو چھو ڑنے پر جو مشقت ہوتی ہے موجب اجر ہے :

فرمایا کہ جن لوگوں کو نسبت مع اللہ رائخ ہو چکتی ہے اگر وہ ماکل الی المعصیت نہ ہو اور جن پر خوف خداوندی کی برال تینج ہردم کشیدہ رہتی ہے اگر وہ پاک باز ہوں تو کوئی عجیب بات نہیں' البت ان پر خدا کا یہ برا احسان ہے کہ ان

کیفیات کا طریان ہو کر ان کے لئے حال بن گئیں۔ جیس کہ ارشاد ہے: قُلْ لاَ تُمَنُّوْا عَلَیْ اِسْلاَ مَکُہُ۔ بَلِ الْلَهُ یَمُنُّ عَلَیْکُہُ اَنْ هَلَا کُہُ لِلاِیْمَانِ لَانْ کُنْتُہُ صَلاِقِیْنَ۔ البتہ جن لوگوں کو ہنوز نسبت مع اللہ نہیں ہوئی اور وہ پھر بھی معاصی کو چھوڑ دینے کی ہمت کرتے ہیں اور اپنے اوپر جبر کرکے اپنے کو صالح بناتے ہیں ان کا بڑا کمال ہے۔ اگرچہ اصل توفیق ان کو بھی خدا تعالیٰ بی کی طرف بناتے ہیں ان کا بڑا کمال ہے۔ اگرچہ اصل توفیق ان کو بھی خدا تعالیٰ بی کی طرف ہے ہوتی ہے۔ ان کے افقیار میں پچھ نہیں۔ لیکن تاہم یہ جاہوہ میں قابل مدح ہیں اور اس سے کوئی ہے نہ سمجھے کہ جب اہل نسبت کی اطاعت کوئی زیادہ قابل مدح نہیں ہے۔ تو غیراہل نسبت کی معصیت بھی قابل ملامت نہ ہوتا چاہئے۔ کیونکہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ مطبع کا اپنے کو ممروح نہ سمجھا تو اس بنا پر تھا کہ جو امر داعی ائی الطاعت ہے وہ خدا کی جانب سے ہے۔ پس عاشق کا اپنے کو قابل ملامت نہ داعی ائی الطاعت ہے وہ خدا کی جانب سے ہے۔ پس عاشق کا اپنے کو قابل ملامت نہ حجمنا بھی اس بناء پر ہوگا تو یہ امر مالکل خلاف اوب ہے۔

عافظ رحمته الله عليه فرمات بين:

گنه اگرچه نه بود اختیار ما حافظ تو در طریق ادب کوش کیس گناه منست

لوگوں میں مشہور ہے کہ اس کے معنی بہت مشکل ہیں بوجہ اس قول کے "بنود اختیار ما" اور بظاہر معلوم بھی ایساہی ہو تا ہے لیکن غور کرنے ہے یہ شعریالکل صاف ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ بروی عقل و نقل ثابت ہے کہ ہر عمل میں ایک مرتبہ خلق کا ہے اور مرتبہ خلق کا ہے اور مرتبہ خلق کا ہے اور مرتبہ خلق کے ہے اور مرتبہ کیا۔

سو يوں تو ہر فعل ميں بيد دونوں ہى مرتبے ہيں۔ ليكن ادب بيہ ہے كہ ہم كو حسنات ميں تو صرف مرتبہ خلق پر التفات چاہئے اور مرتبہ كسب عبد پر نظرنہ چاہئے اور معاصى ميں مرتبہ خلق پر نظرنہ كى جائے ' بلكہ ہر دم اپنے كسب پر التفات اور معاصى ميں مرتبہ خلق پر نظرنہ كى جائے ' بلكہ ہر دم اپنے كسب پر التفات

چاہئے۔ پس ''نبود افقیار '' مرتبہ خلق کے اعتبار سے ہے اور کیس گناہ منست مرتبہ کسب میں۔ پس اس سے کسب کاغیرافقیاری ہو نالازم نہیں آتا ہے۔

# (۲۱) ایک طاعت کو دو سری طاعت کاذر بعیه بنانا در ست ہے:

میں نے عرض کیا کہ سنتوں میں اگر کوئی قرآن شریف کو مسلسل پڑھا کرے بغرض حفظ قرآن کے جائز ہے یا نہیں؟ وجہ شبہ کی بیہ تھی کہ اس صورت میں سنتیں من وجه مقصود بالغير ہو گئيں اور مقصود بالذات حفظ قرآن رہا اور سنتيں اس كا ذریعہ۔ فرمایا کہ جائز ہے 'کیونکہ حفظ قرآن بھی طاعت ہے اور طاعت کو طاعت کا ذربعہ بنانے میں کچھ مضا نقتہ نہیں۔ اور اس کی تائید میں فرمایا کہ مجھے مدت سے شبہ تھا کہ قراء جو اکثر مجالس میں فرمائش ہر قرآن سناتے ہیں سے جائز ہے یا نہیں؟ منشاء شبہ کا یہ تھا کہ اس سنانے ہے اکثر غرض میہ ہوتی ہے کہ سننے دالے خوش ہوں اور ہمارا پڑھتاان کو احیمامعلوم ہو اور بیہ بظاہر ریا ہے۔ لیکن بحمراللہ حدیث ہے بیہ شبہ زائل ہوگیا۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ابومویٰ اشعری " ہے حضور مشتر نے فرمایا کہ رات کو تم قرآن بڑھ رہے تھے۔ میں نے سا۔ واقعی تمہاری آواز بهت عده ہے 'خوب پڑھتے ہو۔ یہ س کرابو کی سنے عرض کی کہ یار سول الله! مجھے یہ خبرنہ ہوئی۔ ورنہ میں خوب مزین کرکے اور بناکریر هتا۔ الفاظ ان کے بہ ہیں: لحبرته تحیرًا۔ لیکن خود اس حدیث میں بیہ خدشہ طبعیت میں رہا کہ اس سٰانے ہے مقصود تو صرف ارضائے عبد ہوا اور بیہ ریاء ہے۔ لیکن غور کرنے کے بعدیہ شبہ جاتا رہااور بوں سمجھ میں آیا کہ سنانا دو قتم کا ہے۔ ایک تو وہ کہ اس میں طلب جاہ یا طلب مال مقصود ہو' بیا تو حرام ہے' اور ایک وہ کہ اس میں محض تطبيب قلب مسلم مقصور مو'اس ميں مچھ حرج نهيں۔ كيونكه تطبيب قلب عبادت ہے۔ اور ایک عبادت کو دو سری عبادت کا ذریعہ بنانے میں پچھ حرج نہیں۔

#### (۲۲) تقدیر تدبیر کے مساعد ہوتی ہے:

ا یک تذکرہ پر فرمایا کہ مدابیراگرچہ نافع میں اور حدیث میں بھی حضور م<sup>لابہ</sup>وا نے تدبیر کرنے کا تھم فرمایا ہے 'کیکن تدبیر کار گر ای وقت ہوتی ہے جبکہ تقذیر بھی مساعد ہو۔اور اگر تقذیرِ مساعد نہ ہو تو تدبیر پچھ کام نہیں دے سکتی۔اور چو نکہ قبل از تدبیر مساعدت یا عدم مساعدت کی اطلاع نہیں 'اس لئے تدبیر کرنے کا حکم ہے اور بعض لوگ جو اپنی تداہیر پر تازاں ہوتے ہیں بیہ ان کی غلطی ہے۔ تدبیر ہے کچھ نسیس ہو تا۔ مگر چو تک ان بوگوں کی تقدیر تدبیر کے ساتھ مساعد تھی' اس لئے وہ کار گر ہو گئے۔ ورنہ اگر تدبیر ہی کوئی چیز ہوتی تو کیاوجہ ہے کہ ایک ہی کام کو دو شخص ایک ی تدابیرے شروع کرتے ہیں۔ لیکن ایک کامیاب اور دو سراناکام ہو تاہے۔ معلوم ہوا کہ ہرافتیاری کام کے جس قدر اسباب ہیں ان کاسلسلہ امور غیرافتیار ہیر جاکر ختم ہو تا ہے۔ لیعنی ہر عمل کے اخیر میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پر پہنچ کر ہم بالکل بے دست ویا ہیں میں تقتریر ہے۔ اس پر ایک صاحب نے جو وہاں موجود تھے سے سوال چیش کیا کہ جب انسان کے ہر فعل میں انتها یک امر خارج عن الانقیار پر ہے تو انسان کے موافد اور معذب ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ موافدے کے لئے جو داخل تحت الاختيار ہونا شرط ہے اس كے معنى بير ميں كه وہ كام خود داخل تحت الاختیار ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کے شرائط موقوف علیبا بھی داخل تحت الاختیار ہو۔ اس کے بعد ان ہی صاحب نے بیہ کہا کہ اس کے متعلق دو سرا سوال میہ پیدا ہو تا ہے کہ انسان کمہ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو علم تھا کہ انسان ہوائے نفسانی میں مبتلا ہو کر میری نافرمانی کرے گااور اس کی قسمت میں بھی لکھ دیا تھاتو میں قسمت کی وجہ سے مجبور تھا۔ فرمایا کہ میہ مجبوری عمل کرنے کے بعد معلوم ہوئی ایعنی جب گناہ کرچکااس وفت خبرہوئی کہ بیہ گناہ میری قسمت میں لکھاہوا تھا۔ اس کے قبل جب گناہ کیا ہے اس کی خبرنہ تھی اور اگر کہا جے کہ گو اس کو علم تقدیر کانہ تھا مگروا قع

میں تو علم النی اس کے متعلق تھا اور اس کا خلاف محال ہے تو اس طرح واقع میں مجبور ہوا۔ جواب میہ ہے کہ علم اللی اس طرح تھا کہ میہ مخص اپنے اختیار سے ایسا کرے گاتو اختیار منفی ہوا یا اور موکد ہوگیا۔ پھران ہی صاحب نے یہ کما کہ اگر چہ انسان کامجبور ہو نالازم نہیں آئ'لیکن خدا تعالیٰ رحیم ہیں۔اس لئے اگر اپنی رحمت ے ہوائے نفسانی کو بیدا ہی نہ کرتے تو انسان کے لئے بمتر ہو تا۔اس پر فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی متعدد صفات ہیں از انجہ له ایک صفت حکیم ہونا بھی ہے اور ہر صفت کا ایک خاص ظهور ہے۔ پس جس طرح ہوائے نفسانی وغیرہ کا پیدا نہ ہونا مقتضائے تحكت ہے' اى طرح ان كاپيدا ہو نامقتنائے رحمت ہے۔ رہايہ سوال كه وہ تحكمت کیاہے؟اس کااصل جواب یہ ہے کہ ہم کواس تحکمت کی اطلاع نہیں ہے اور فرمایا کہ بیہ جواب اگرچہ کم فہمول کے نزدیک زبردستی کاجواب معلوم ہو تاہے "لیکن اصل جواب ہی ہے۔ البتہ اس جواب کی حقیقت سمجھنے کے لئے اس کے قبل چند مقدمات کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ سمجھ میں نہ آئیں اس وقت تک اس کی حقیقت مجھنی مشکل ہے اور ای وقت تک بیر زبردستی کاجواب نظر آ ہے۔ پھر فرمایا کہ جب انسان کے ہر عمل میں اختیار کاسلسلہ امور غیراختیاریہ تک پہنچتاہے جس سے اہل سائنس بھی انکار نہیں کرتے اور بناء تقدیر کی بھی امرہے۔ جیسااویر بیان ہوا تو اہل طبعیات کو تو تقدیر کا ضرور ہی قائل ہونا چاہئے۔ کیونکہ وہ لوگ تو اس مئله انتهاء الاحتيارى الى غير الاحتيارى كواس صر تك عام مائة میں کہ خدا تعالیٰ کے افعال اختیاری کو بھی اس قاعدے کا پابند کرتے ہیں۔ چنانچہ تخلیق اختیاری کو موقوف مانتے ہیں وجود مادہ قدیمہ پر مجس کو اختیار خداد ندی ہے خارج کہتے ہیں آگو اہل حق اس کے قائل نہیں۔ پس اس تشکیم کردہ مسئلہ کی بنایر ان طبعيين كوتوجم عدرياده قائل تقدير مونا جائي-

# (۲۳) نیک فال لینا جائز ہے 'بد فالی جائز نہیں :

ایک مرتبہ فال نیک اور فال بدکا تذکرہ تھا۔ اس پر عرض کیا گیا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب سی شکون ہے ول میں خلجان ہوں فلاں دعا پڑھے۔ اس سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید اس میں پچھ اثر ہو اور اس کے ازالہ کے لئے یہ دعا شلائی ہو۔ فرمایا کہ یہ محض ترد داور حصول اطمینان کے لئے ہے اور اس ہے سی اثر کا اثبات لازم نہیں آتا۔ پھر فال نیک لینے کی اجازت کے متعلق دریافت کیا گیا۔ فرمایا کہ وہ بھی موثر نہیں ' بلکہ فال نیک کا حاصل صرف یہ ہے کہ کوئی اچھی بات فرمایا کہ وہ بھی موثر نہیں ' بلکہ فال نیک کا حاصل صرف یہ ہے کہ کوئی اچھی بات پیش آئی ' اس کی بناء پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان نیک رکھا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ میرا کام ہوجائے گا۔ اللہ تعالیٰ پر بدگمانی ناجائز ہے۔ اس لئے فال نیک کی اجازت ہوئی اور فال بدکی ممانعت۔

# (۲۴) قدرت کا تعلق ضدین ہے ہوتا ہے:

ایک صاحب نے سوال کیا کہ قدرت باری تعالی علی خلاف ما آخیر
بہ کے متعلق کوئی شافی دلیل ذہن میں شیں آتی۔ جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہے امرتو
مسلم ہے کہ خدا تعالی کو صدق پر قدرت ہے اور جب صدق پر قدرت ہے تواس
کی ضد پر بھی قدرت ضرور ہوگی۔ کیو نکہ مسلمات ہے ہے کہ قدرت ضدین کے
ساتھ متعلق ہوا کرتی ہے اور میں معاہے۔ اس جواب پر سائل نے بچھ سوچ کر ہے
کما کہ صدق کی ضد پر قدرت ہونے ہے معالیجی قدرت علی خلاف ما
اخیبر به ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ صدق کی ضد ہے بھی ہے کہ بالکل ہی کلام نہ کیا
جائے۔ پس صدق اور عدم الکلام دونوں کے ساتھ قدرت متعلق ہوگی۔ اس پر
فرمایا کہ عدم الکلام صدق کی ضد نہیں۔ بلکہ وہ کلام کی ضد ہے اور صدق کی ضد
فرمایا کہ عدم الکلام صدق کی ضد نہیں۔ بلکہ وہ کلام کی ضد ہے اور صدق کی ضد

مقالات حکمت (جلداول) \_\_\_\_\_\_\_\_162 سائل خاموش ہو گئے۔

# (۲۵) عورتول کے خروج میں فتنہ کا اندیشہ ہے:

ایک سوال کیا گیا کہ عورتوں کے پردے جس رکھنے کی علت تو یہی ہے کہ ان کے خروج سے فتنے کا اندیشہ ہے اور یہ علت جیسی کہ عورتوں جس پائی جاتی ہے امار و جس بھی پائی جاتی ہے تو اشتراک علت سے حکم بھی مشترک ہونا چاہئے۔ پس امار و کے لئے بھی خروج جائز نہ ہونا چاہئے۔ جواب جس فرمایا کہ شریعت کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جس امریس مفاسد مخلوط ہوجائیں 'اگر وہ غیر ضروری ہو تو اس امری کو روک دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ ضروری ہو تا ہے تو اس کی ممانعت نہیں کی جاتی۔ بلکہ مفاسد کی اصلاح کی کو مشتر کی جاتی ہے۔ تو عورتوں کا خروج چو نکہ غیر ضروری تھا' اس لئے اصلاح کی کو مشتر کی جاتی ہو روک دیا گیا اور امار دچو نکہ چند روز جس رجال ہونے بوجہ ترتب مفاسد کے ای کو روک دیا گیا اور امار دچو نکہ چند روز جس رجال ہونے والے ہیں اور ان کے لئے کمالات واجبة التحصیل علی الرجال کا حاصل کرنا ضروری ہے اور وہ عاد تا یہ وان خروج کو نمیں روکا گیا'



#### تمهيد مقالات حكمت

ماہر چہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم الاحدیث یار کہ تحرار ہے گنیم باغبال خانہ ات آباد ثا خوان توام چول صبا باد فروش گل ریحان توام

#### O مقالات حكمت O

(حصه سوم)

لسِّم اللَّهِ الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِيمُ

#### (۱) نایاک بھی یاک ہوجا تاہے:

احقرنے استدعائے بیعت کے وقت عرض کیا کہ اول حضرت مجھ کواس قابل کردیں۔ یہ ناپاک ہاتھ اس قابل نہیں کہ حضور کے پاک ہاتھوں میں دیئے جائیں۔
ارشاد فرہ یا کہ جی ایک دریا تھا۔ اس کے پاس ایک ناپاک آدمی آیا۔ دریا نے بکما کہ تو آمیرے پاس۔ اس نے جواب دیا کہ تو پاک اور صاف شفاف اور میں پلید ناپاک۔
آمیرے پاس۔ اس نے جواب دیا کہ تو پاک اور صاف شفاف اور میں پلید ناپاک۔
میں ایسی صالت میں کیا آؤں۔ دریا نے کما کہ تو ناپاکی کی صالت میں آنا نہیں چاہتا اور بھی ایسی جاہتا اور بھی میرے پاس اسکا۔ تو بھر بھیشہ کے لئے دوری بی ربی۔ بچھ کو چاہئے ناپاک ہی میرے پاس چلا آ۔ پاک بھی میرے ہی باس قارم ہوگا۔

### (۲) گناہ کے تقاضے کے باوجود رکناانسانی جو ہرہے:

عرض کیا کہ حفرت کچھ ایسا ہوجائے کہ قلب میں گناہ کا خیال ہی نہ آئے۔ فرمایا کہ جی دیوار ہوجانا کس کام کا۔ اس وقت دیوار گیری سے قلمدان لینے اٹھے۔ سامنے کی دیوار کی جانب اشارہ فرماکر کہا کہ یہ بے چاری دیوار کھڑی ہے۔ برسوں ہو گئے چوری ہے نہیں کرتی ' زناء ہے نہیں کرتی ' لیکن کوئی تواب ہی نہیں ملئا۔ دیوار کی دیوار ہی ہے۔ انسان کا جو ہرتو کی ہے کہ قلب میں تقاضاً گناہ کا ہواور پھرنفس کو روکے۔ اس پر عرض کیا کہ حضرت بعض او قات تو نہیں رکا جا تا اور گناہ ہو ہی جا تا ہے۔ فرمایا خیراگر گناہ ہو جائے تو تو بہ کرلے۔

#### (٣) ہدیہ کے آداب:

ایک بارشخ عبدالصمد صاحب رکیس اله آباد نے بدست منتی عبدالباتی صاحب رکیس اله آباد نے بدست منتی عبدالباتی صاحب رکیس اله آباد کچھ ہدیہ نقدی اور وہ بمبئی کے آم بھیج۔ ہم کچھ لوگ فدمت میں حاضر نھے۔ منٹی صاحب نے ہم لوگوں سے خلوت چاہی۔ ہم لوگ علیمہ ہوگئے۔ کچھ دیر بعد حضرت کمرے کے باہر تشریف لائے اور مجمع حاضرین کے سامنے فرمایا کہ شیخ عبدالصمد صاحب بڑے انجھ آدی ہیں اور بہت مخیر ہیں۔ مجھ کو سامنے فرمایا کہ شیخ عبدالصمد صاحب بڑے انجھ آدی ہیں اور بہت مولوی ذکریا صاحب بالحج وہ ہوئے وہ اور دو آم بھیج ہیں۔ اور آموں ہیں سے ایک آم مولوی ذکریا صاحب کے چھوٹے بھائی کوجو نوعمر تھے دے دیا۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ ہدیے پیش کرنے والے کا ادب تو یہ ہے کہ چھپاکر دے اور قبول کرنے والے کا یہ ہے کہ اس کا اظہار کردے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کہ جب کہ اس کا اظہار کردے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی پھل نیا سامنے آئے 'پہلے کسی لڑکے کو دے دے 'پھر آپ کھائے۔ چونکہ غالبًا وہ شروع فصل آموں کی تھی اور حضور کے مد نظراسی سنت شریف پر عمل کرنا تھا۔

# (١٧) اصل چيز تعليم ہے 'بيعت معين ہے :

فرمایا کہ اصل چیز تو تعلیم ہے ' بیعت ضروری نہیں۔ البتہ اس سے تعلق زیادہ ہوجا تا ہے اور شخ اس کی اصلاح کو اسپے ذمہ واجب سمجھ کراس کی جانب زیادہ متوجہ رہتا ہے۔ فرمایا کہ جس تو علی الاعلان وعظ کے مجمعوں میں تصوف کے

دستورانعل بیان کردیتا ہوں۔ ہر فاص و عام کے عمل کرنے کے لئے لیکن ساتھ ہی اتنا ضروری ہے کہ خط و کتابت کے ذریعے اپنے حالات ہے و قبا فوقیا مطلع کرتا رہے۔ بیسا کہ مریض کو طبیب سے اپنے مزاج کا تغیرو تبدل کہتے رہنالازی ہے ' آکہ وہ مناسب حال نسخہ میں اصلاح کرتا رہے اور مسائل غامضه تصوف کا بیان عام اوگوں میں بے سود ہے ' بلکہ مصر۔

### (۵) علماء لوگوں کو عقائد کفریہ ہے آگاہ کرتے ہیں:

برسبیل وعظ بیان فرمایا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ تو کافر بناتے ہیں۔ سوجناب کافربناتے نہیں بلکہ کافربناتے ہیں۔ ایک نقط ہی کو آپ لوگ اڑا جاتے ہیں۔ یعنی کافر تولوگ خود بنتے ہیں مگر خود فہر نہیں ہوتی کہ ہم کافر ہوگئے۔ مولوی بتا دیتے ہیں۔ بینے کوئی اندھا جا رہا تھا' آگے کوئی خندق تھی مگر نظر نہ آتی مقلی۔ کسی نے کما دیکھو آگے خندق ہے۔ اندھے نے کما کہ کیا ولیل ہے کہ آگے خندق ہوجائے مقا۔ سو خندق ہے۔ اس ولیل میں ہے کہ آگے چلے وے 'جب گرے گا خود معلوم ہوجائے تھا۔ سو گا۔ اس کو خود سوجھت نہیں تو آئے چول والول کے کہنے پر اعتماد کرتا چاہئے تھا۔ سو جنب ہم لوگ متنبہ کرتے ہیں کہ دیکھویہ کفری بات ہے۔ اس سے توبہ کرلو ور نہ بنا کی کرووز نے گڑھے ہیں کہ دیکھویہ کفری بات ہے۔ اس سے توبہ کرلو ور نہ بنا کی کرووز نے گڑھے ہیں گروگے۔

# (Y) دولت سے راحت حاصل نہیں ہوتی :

برسبیل وعظ بیان فرمایا کہ عیش روپے پیے کا نام نہیں ہے۔ البتہ دولت ذریعہ عیش کا ہوجاتا ہے۔ دروازے پر ہاتھی ذریعہ عیش کا ہوجاتا ہے۔ دیکھئے ایک شخص امیر کبیر پر جس کے دروازے پر ہاتھی جھوم رہے ہوں کوئی مقدمہ فوجداری کاپڑجائے تواس کی کیاکیفیت ہوتی ہے؟ کسی چیزیں اس کو حفظ نہیں ہوتا۔ کوئی کہتاہے کہ مال و دولت سب کچھ موجود ہے 'پھر کیوں پریشان ہو؟ توجواب دیتاہے کہ میں اس مال و دولت کو لے کرکیا چو لیے میں کیوں پریشان ہو؟ توجواب دیتاہے کہ میں اس مال و دولت کو لے کرکیا چو لیے میں

ڈالوں گا۔ میری تو آبرویا جان پربن رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ عیش دولت کا نام نہیں ،

بلکہ وہ قلب سے تعلق رکھتا ہے۔ جس کا قلب مطمئن نہیں وہ عیش سے محروم ہے۔ ایک فخص کو سو روہیہ ماہوار ملتے ہیں۔ لیکن وہ بھیشہ زیادہ کی ہوس میں رہتا ہوار پنے کواس سے بھی زیادہ کا مستحق سمجھتا ہے۔ اس کی ہوس بھی پوری نہیں ہو عتی۔ وو سما ہے کہ صرف پانچ روپیہ ماہوار ملتے ہیں الیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ایک بیسہ کا بھی مستحق نہ تھا۔ آخر ایسے آدی بھی تو موجود ہیں جو بھوکوں مرتے ہیں۔ ان میں اور مجھ میں کیا فرق؟ اللہ تعالی نے تو مجھ کو پانچ روپیہ ماہوار عنایت فرمائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص پانچ روپیہ پاکراس قدر خوش ہوگا اور اس عطیہ کی ایسی قدر کرے گا کہ دو سمرا فخص ایک سوروپیہ میں بھی ویسا خوش نہ ہوگا۔ اب کی ایسی قدر کرے گا کہ دو سمرا فخص ایک سوروپیہ میں بھی ویسا خوش نہ ہوگا۔ اب عیش اصلی یعنی غزائے قلمی اس پانچ روپیہ والے کو حاصل ہے اور سوروپ والے کو نہیں۔

# (2) دین میں اپنی طرف سے زیادتی کرنابد عت ہے:

برعت کے بارے میں فرمایا کہ کوئی ظہر کی چار رکعت کے بجائے پانچ رکعت

پڑھ لے تواس کی وہ چار رکعت بھی نہ ہوں گ۔ حالا نکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے

کوئی براکام تو کیا نہیں۔ نماذ ہی پڑھی ہے ' بلکہ اور اچھا ہے کہ چار رکعت کے

بجائے پانچ پڑھیں۔ پھر نماذ کیوں نہ ہوئی؟ بات یہ ہے کہ اس نے ظاف ضابطہ کام

کیا۔ اس لئے چار رکعت بھی گئی گزری ہو نہیں۔ جیسے کوئی لفافے پر بجائے ڈاک

کو وہ پسے کے کمٹ کے کورٹ فیس کا نکمٹ آٹھ آنے کا لگا دے تو خط ہیرنگ

ہوجائے گا۔ وہ کمہ سکتا ہے کہ میں نے بجائے دو پسے کے آٹھ آنے تاکھ آنے خرچ کے اور

پھر بھی ہیرنگ ہوگیا۔ لیکن چو نکہ اس نے نمک کا استعال بے محل اور خلاف ضابط

کیا اس لئے آٹھ آنے کا نکمٹ ضائع گیا۔ اس فکٹ کو اپ موقع پر یعنی عدالت

میں لگا تا تو کام کا ہو تا۔ اس طرح ان پانچ رکھتوں کو سمجھ لیجئے۔ مگر ان پانچ

رکعتوں کے نہ ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں کرتا کین اور بدعوں کو ایسا نہیں کیے جے۔

اس میں شبہ کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو نیک کام ہیں ان میں کیا برائی ہے۔

ایک شخص نے نقل کیا کہ حضرت مولانا گنگوئی تو لا الله الا الله کے ساتھ محمد رسول الله میں گئی کہ حضرت مولانا گنگوئی تو لا الله الا الله کے ساتھ آخر میں جو لا الله الا الله صلی الله علیه وسلم بھی کمہ لیتے ہیں۔ عالا نکہ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بھی کمہ لیتے ہیں۔ عالا نکہ حدیث شریف میں ہے کہ اذان کا جواب کلمات اذان ہی میں دیا جائے۔ چنانچہ بعد کلمہ آخری لا الله الا الله کے چو نکہ موذن محمد رسول الله کتا نہیں۔ اس کلمہ آخری لا الله الا الله کہ کرجواب بھی ختم کردینا چاہئے۔ یہ مقصود تھا حضرت کی سول الله کتا نہیں۔ اس موان گنگوئی گئے۔ اس کو اس صورت میں چیش کیا گیا کہ صاحب وہ تو کلمہ ہیں محمد رسول الله کین موزن محمد کرتے ہیں (نعوذ بائلہ)۔ اذان کا دین ہونا ظاہر ہے۔ اس کے رسول اللہ کونے میں اپنی طرف سے زیاد تی کرنا بھی بدعت ہے۔ ای طرح ساری ممنوع بدعت ہے۔ ای طرح ساری موز کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

#### (٨) قابلیت باطنی خداداد نعمت ہے:

فرمایا کہ بعض لوگوں میں قابلیت باطنی تو ہوتی ہے 'کیکن تربیت کرنے والے کے نہ ملنے کی وجہ سے وہ فاسد ہوجاتی ہے۔ جس طرح انڈے کواگر مرغی سینے والی نہ ملے تو وہ گندہ ہوجاتا ہے۔ اس طرح بعضے مرید پیرسے بردھ جاتے ہیں' جسے مرغی کے نئے اگر بط کا انڈار کھاجائے تو وہ بط کا بچہ نکالے گی جو مرغی سے قوی ہوگا۔

# (٩) سبب يرنهيس مسبب الاسباب ير نظر موني جائيے:

فرمایا کہ لوگ سبب پر نظر کرتے ہیں 'مسبب کو نہیں دیکھتے۔ جس طرح کوئی پواننڈس مین سرخ جھنڈی د کھادے اور گاڑی رک جائے اور گنوار جواس میں جیٹھا ہے یہ سمجھے کہ اس جھنڈی میں بڑی قوت ہے کہ اس نے ریل کو روک دیا۔ عالا نکہ اصل روکنے کا ایک علامت ظاہری اصل روکنے والا ڈرائیور ہے 'جھنڈی محض اس کے روکنے کی ایک علامت ظاہری جو گئی ہے۔ ڈرائیور نہ روکنا چاہے تو کوئی لاکھ جھنڈی ہلایا کرے 'گاڑی کمیں رک سکتی ہے؟ اور اگر اس گنوار نے جو اس میں جیٹا ہے کبھی خود بھی سرخ جھنڈی دکھلائی اور اختال خطرہ سے گاڑی رک گئی تو پس اب تو اس کا ایمان ہوگیا کہ اس جھنڈی کی ہہ کرامت ہے۔

## (۱۰) چراغ کو پھونک ہے گل کرنا درست ہے:

ایک بار چراغ پھونک سے گل کیا۔ احقر نے سوال کیا کہ بعض لوگ منہ سے گل کرنے کو برا سبجھتے ہیں۔ فرمایا اس کی پچھ اصل نہیں' بلکہ میں تو اس کو افضل سبجھتا ہوں۔ کلام مجید سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ارشاد ہے: بُرِیْدُوْنَ اَنْ یُطْفِئُوْ اَنُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَ اهِ ہِے ہُ۔ اس سے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ فطری عادت میں پُطْفِئُو اَنُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَ اهِ ہِے ہُ۔ اس سے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ فطری عادت میں ہے کہ روشنی کو پھونک سے گل کرتے ہیں۔ ہاتھ سے چراغ گل کرنے میں احتمال ہے کہ ہوتھ چراغ پر پڑے اور فرش وغیرہ تیل سے خراب ہوں۔ چنانچہ گھر ہیں ایسا ہی ہوا جب سے ہیں نے کہ دیا کہ پھونک سے گل کیا کریں۔

### (۱۱) ایک خواب کی تعبیر:

تھانہ بھون میں طاعون کا زمانہ تھا۔ ایک پولیس کے ملازم نے آکر خواب بیان کیا کہ گویا ایک کھیت ہری ترکاری کا ہے۔ اس میں اس کی بھینس چھوٹ گئی ہے '
لیکن بجائے سبز ترکاری کے کھیت کے کنگروں کو کھا رہی ہے۔ فرمایا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اب طاعون کا اثر جانداروں پر نہ رہے گا۔ کیونکہ بھینس یعنی بلانے سبز ترکاری کو کھانا چھوڑ دیا اور خشک کنگر کھانے گئی۔

### (۱۲) ایک اور خواب کی تعبیر:

میرے ایک رشتہ کے بہنوئی جو حضرت ہے بیعت تھے اور محکمہ چو تی ہیں ملازم تھے 'یکا یک انتقال کرگئے۔ ان کی بیوی نے دو سری بی رات کو خواب میں دیکھا کہ گویا وہ کنگرات ہوئے آئے اور ایک سوئی کپڑوں میں سے نکال کر اس کے حوالے کی اور کمالے یہ راستہ بھر میرے جبتی ہوئی آئی ہے۔ احتر نے برونت شرف ذیارت عرض کیا۔ فرمایا چنگی میں ملازم شھ' اس کی کوئی تکلیف ہوگی۔ پھر ذرا تامل فرماکر کمالیکن ان شاء اللہ نجات ہوگئی کیونکہ وہ تکلیف کی چیزانموں نے ذرا تامل فرماکر کمالیکن ان شاء اللہ نجات ہوگئی کیونکہ وہ تکلیف کی چیزانموں نے ایٹ بیس رکھی ہے' بلکہ وو سرے کودے دی ہے۔

# (۱۳۳) نجاست کفرکے ساتھ کسی خوبی کا اعتبار نہیں <u>:</u>

# (۱۴) علماء کو کم ہمت یا بے کار سمجھنانادانی ہے:

یرسیل وعظ بیان فرمایا کہ آج کل لوگوں نے علماء کی جماعت کو کم ہمت بے کاروں کی پلٹن اور کیا کیا خطاب دے رکھے ہیں۔ حالا نکہ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ عربی پڑھنے سے دماغ میں ایک خاص انجلا ہوجا تا ہے۔ فرض سیجے اگر دو شخص کیہ عربی پڑھنے کے انگریزی پڑھیں اور ایک ان میں عربی بھی پڑا ہوا ہو تو وہ شخص جو کیلی بھی پڑھا ہوا ہو تو وہ شخص جو کہا کہ بھی پڑھا ہوا ہے صرف انگریزی پڑھے ہوئے سے تقریر و تحریر اور فنم میں عربی بھی پڑھا ہوا ہے صرف انگریزی پڑھے ہوئے سے تقریر و تحریر اور فنم میں مقابلتًا ضرور زیادہ ہوگا۔ چنانچہ ایک جج عربی پڑھے ہوئے تھے۔ ان کے فیصلے مقابلتًا ضرور زیادہ ہوگا۔ چنانچہ ایک جج عربی پڑھے ہوئے تھے۔ ان کے فیصلے

نمایت مدلل اور برزور ہوتے تھے۔ ہم لوگ عربی پڑھتے ہوئے اگر دنیا کمانے پر آئیں تو آپ لوگوں ہے اچھی کماد کھائیں۔ تو فہم کے متعلق تو بیہ گفتگو تھی ارہی کم ہمتی۔ اس کا شبہ اس سے ہو تا ہے کہ بیہ لوگ بہت روپے نہیں کماتے ' قلیل پر قناعت کرتے ہیں تو اس کاجواب ایک مثال ہے سمجھ کیجئے۔ اگر کوئی شخص آپ کے یماں نوکر ہو اور صرف پانچ روپے ماہوار پاتا ہو اور کوئی دوسرا شخص اس کو ہیں روپے دینے کو کئے'لیکن وہ میہ کمہ دے کہ مجھ کو تو میہ بانچ روپے اچھے ہیں' میں اینے آقا کو نہ چھوڑوں گاتو بچے کہئے کیا آپ اس کو کم ہمت اور بے کار کا خطاب دیں گے؟ نہیں۔ بلکہ آپ اس کو کہیں گے کہ بڑا عالی ہمت اور وفادار شخص ہے کہ ہیں روپے پر لات ماردی اور اپنے آقا کو نہ چھوڑا اور اس کے پانچ ہی روپوں پر قناعت کے۔ پھر تعجب ہے کہ ان لوگوں کو جو علم دین کی خدمت میں رہتے ہیں 'کیوں کم ہمت اور بے کاروں کی بلٹن وغیرہ کے خطاب ملتے ہیں۔ حالا نکہ جیسااوپر کما گیا۔ اگر یہ مولوی لوگ ونیا کمانے پر آجائیں تو آپ لوگوں ہے اچھی کماد کھائیں۔ لیکن پھر باوجود قدرت کے دنیاوی منافع کو چھو ڑ کر دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔اور رو کھے سو کھے کھڑوں میں خوش ہیں۔ تو ان کو کیوں عالی ہمت اور وفادار اپنے آقا یعنی خداوند کریم کانہیں کما جاتا۔ اس سلسلے میں کسی مضمون کے دوران میں فرمایا کہ آپ لوگ جو خدمت علماء اور اہل دین کی کرتے ہیں ' یہ نہ سمجھے کہ ہمارا احسان ہے' آپ تو محض خزانجی ہیں اور خزانجی جو بڑے بڑے عمدہ داروں اور اہل کاروں کی تنخواہیں تقسیم کرتے ہیں۔ بید ان کا کوئی احسان نہیں ہے ' بلکہ خزانہ سرکاری ہے۔ خزانجی تو ایک چھوٹی سی تنخواہ کا ملازم ہے۔ اس کے سپرد ہی سے خدمت ہے۔ الله تعالی اینا تھم بھیجا ہے اور گرون دباکر آپ کے ذریعے سے ان بزرگوں کو ابنا عطیہ بہنچا تا ہے۔ آپ کاکوئی احسان نہیں۔

### (۱۵) انکم نیکس زکوة نه دینے کی سزاہے:

فرمایا کہ لوگوں نے ذکو ۃ ویتا بند کردیا 'اللہ تعالیٰ نے انکم نیکس انگریزوں سے مقرر کروا دیا 'جو قریب قریب ذکو ۃ ہی کے تناسب سے لیا جاتا ہے۔

#### (۱۲) صحابہ کرام '' کو تفصیلی سلوک طے کرنے کی ضرورت نہ تھی

عرض کیا گیا کہ آیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ای طرح سے تفصیلی سلوک طے فرمات بھی ہیں۔ ان تفصیلی سلوک طے فرمات بھے جس طرح صوفیہ حال۔ فرمایا کہ جی نہیں۔ ان حضرات کو اس کی ضرورت ہی کمال تھی۔ ان کو تو حضور سروردوعالم میں تاہیہ کی ایک نظر کائل فرمادیتی تھی۔ وہاں تو یہ حالت تھی کہ :

آئن که به پارس آشناشد : فی الحال بصورت طلاشد اد هران حضرات کی قابلیت تامه' اد هر آنخضرت کی فاعلیت تامه' کمال تو فور اً حاصل ہو جہ تاتھا۔ البتہ تضاعف اس کمال میں روز بروز ہو تارہتا تھا۔

#### (١٧) سيرفي الله كي كوئي انتهاء نهيس:

عرض کیا گیا کہ یہ جو کہاجاتا ہے کہ سلوک فلاں مقام پر ختم ہوجاتا ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ حالا نکہ معرفت کی کوئی انتمانہیں۔ فرمایا کہ میرالی اللہ تو ختم ہوجاتی ہے لیکن میر فی اللہ تعمون پر ایک بار اعلیٰ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ذکر فرمایا کہ عاشق بیشہ نامراد رہتا ہے۔ پھراس کی تو ضیح فرمائی کہ سالک جب ایک مقام پر پہنچتا ہے تو اس کی نظر دو سرے آئدہ مقام پر ہوتی خرمائی کہ سالک جب ایک مقام پر پہنچتا ہے تو اس کی نظر دو سرے آئدہ مقام پر ہوتی مقام پر ہوتی مقام ہے۔ اس آئندہ مقام کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ وہ نامراد ہی ہے اور چو نکہ مقام نے بیشہ اپنے آپ کو نامراد ہی سمجھتا ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ اس مضمون ہیں ایک شعر ہیں نے کہا ہے :

اند ریں رہ انچہ می آید بدست : حیرت اند رحیرت اند رحیرت ست

## (۱۸) ہر کام پر کچھ وقت لگتا ہے :

عرض کیا گیا کہ حضرت جی چاہتا ہے کہ جلد مقصود حاصل ہو جائے۔ فرہایا کہ اگر کوئی یوں چاہے کہ آج ہی میرا بچہ دس برس کا ہو جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ دس برس کا تو دس برس کا تو دس برس کا تعد ہی ہوگا۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ مرید کو فائدہ تو شروع ہی سے ہونے لگتا ہے۔ گو محسوس نہ ہو۔ جس طرح بچہ روز بچھ نہ بچھ بڑھتا ہے۔ گو محسوس نہیں ہوتا کہ آج اتنا بڑھا کل اتنا بڑھا۔ البتہ ایک معتد بہ بہ کسی محسوس نہیں ہوتا کہ آج اتنا بڑھا کل اتنا بڑھا۔ البتہ ایک معتد بہ فرق معلوم ہوگا۔

### (١٩) كفاركي تمام رياضتين بے كاربين:

عرض کیا گیا کہ آیا کٹرت تصورے اللہ تعالیٰ کی حضوری اور کسی قتم کا قرب
کفار یعنی جو گیہ وغیرہ کو بھی حاصل ہوجا تا ہے۔ فرمایا کہ بال اکیکن اس کی مثال الیہ
ہی ہے کہ ایک شخص تو بہ حیثیت مقرب وزیر کے بادشاہ کے پاس بیٹا ہو اور دو سرا
ہی حیثیت مجرم کے کئرے میں کھڑا ہے۔ بظاہر دونوں کو قرب حاصل ہے اکین
ایک فرمانبردار مورد عنایت ہے اور دو سرا نافرمان مورد عماب۔ عرض کیا گیا کہ جوگ
وغیرہ کو بھی اس حضور میں ایسا ہی حظ حاصل ہو تا ہو گا جیسا کہ صوفی کو۔ فرمایا کہ
وغیرہ کو بھی اس حضور میں ایسا ہی حظ حاصل ہو تا ہو گا جیسا کہ صوفی کو۔ فرمایا کہ
دو سرے کے پاس پیتل کا ڈلا ہے۔ اور وہ اس کو سونا سمجھ کر خوش ہو رہا ہے۔ اور
دو سرے کے پاس واقعی سونے کا ڈلا ہے اور وہ بھی خوش ہو رہا ہے۔ دونوں کی خوشی
کیسال ہے 'لیکن ایک کی خوشی واقعی ہے اور دو سرے کی غیرواقعی۔ جس وقت
کھلے گی بیتل والے کی سب خوشی خاک میں مل جائے گی۔

(۲۰) محض محبت طبعی مقبول نهیس:

ایک صاحب کی بابت فرمایا که ان کو مجھ سے محبت ہے گوعقیدت نہیں۔ پھر

فرمایا کہ عقید ت اور محبت جدا جدا ہیں۔ عقید ت کاحاصل حسن نظن ہے اور محبت کا عاصل میلان قلب۔ حسن نظن اور چیز ہے میلان قلب اور چیز۔ تبھی محبت **اور** عقیدت جمع بھی ہوجاتی ہیں اور عقیدت کے لئے محبت طبعی لازم نہیں۔البتہ محبت عقلی لازم ہے۔ محبت طبعی میں دل تھنچا ہے لیکن ریہ کیفیت محبت عقلی میں ضروری نہیں۔ لڑکے کو گود میں بھی لیتے ہیں چوہتے بھی ہیں۔ عالم کو ایسانہیں کرتے۔ مگر محبت عقلی اس ہے زیادہ نہیں۔ بنس کر بوں بھی فرمایا کہ بلی کو اپنے بیچے کے ساتھ طبعی محبت ہے عقلی کچھ بھی نہیں اور نفع کے لئے عقبیرت جس میں محبت عقلی لازم ہے کافی ہے۔ یہ تفصیل تو باعتبار ظاہر کے ہے ' کیکن محبت عقلی میں اگر غور کرکے دیکھا جائے تو محبت طبعی بھی ہوتی ہے۔ گو اس کے ظاہر ہونے کے لئے کسی محرک کی ضرورت ہوتی ہے۔ طاہر میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضور سرور عالم منظم الم ے طبعی محبت نہیں۔ جیسے اپنے اڑکے ہے۔ نیکن اگر وہی لڑ کانعوذ ہاللہ کوئی حضور مرتبیبری شان میں گتاخی کرے تو طبعا اتناجوش ہو گا کہ اگر اس باپ کے ہاتھ میں تلوار ہو اور کوئی مصلحت وغیرہ مانع نہ ہو اسی وقت اس کے دو مکڑے کردے۔ یهاں اس کی محبت طبعی سب رکھی رہ گئی اور فرمایا کیہ محض محبت طبعی مقبول نہیں۔ ابوطالب کو محض محبت طبعی تقی- حضرت اولیس " کو محبت طبعی و محبت عقلی وونول حاصل تھیں۔

(۲۱) انسان امور غیراختیاریه کامکلف نهیں ہے:

عرض کیا گیا کہ حضرت ہزارہا عیوب ہیں۔ بھی عجب ہو تا ہے بھی پچھ بھی سے محص کے محص کے محص کے محص کے محص کے محص کے مصل کے ان کا ازالہ ہوسکے۔ فرمایا کہ قصد اذباب ضروری ہے ' ذباب ضروری نہیں۔ ازالہ کی کوشش اور قصد کرنا چاہئے۔ باتی ازالہ ہوجانا یہ اسٹے اختیار کا نہیں ہے۔ انسان امور غیرا ختیاریہ کا مکلف نہیں ہے۔

## (۲۲) بروں کے ذکر سے قلب میں ظلمت پیدا ہوتی ہے:

ا ان ان کے گفتگو میں احقرنے بے ضرورت عرض کیا کہ آربیہ بردے و شمن ہیں۔
فرمایا کہ دوست کا ذکر سیجئے ' دشمن کا ذکر نہ سیجے۔ جیسا کہ بیہ صیحے ہے کہ صالحین کے
ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے ' ویسا ہی یہ بھی ہے کہ بروں کے ذکر ہے قلب
میں ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ مجھ کو توالیوں کے ذکر کے دفت فوراً ظلمت محسوس ہوتی
ہے۔ البتہ جمال کوئی خاص افادہ مقصور ہو وہاں مضا گفتہ نہیں ہے۔ بے ضرورت
ایسا ذکر نہ کرنا چاہئے۔

# (۲۳) بزرگوں سے تعلق ہر حال میں نافع ہے:

ایک صاحب سے حضرت کا قول سنا کہ بزرگوں کے ساتھ لگالیٹ رہنا چاہئے گو خود کچھ نہ ہو۔ ممکن نہیں انجن تو کلکتہ پہنچ جائے اور گاڑیاں جو اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں وہ کلکتہ نہ پہنچیں۔

#### (۲۳) چبانے میں دائیں بائیں کا فرق نہیں :

عرض کیا گیا کہ آیا سیدھی ڈاڑھ سے لقمہ چبانا افضل ہے۔ فرمایا کہ دونوں سے یکسال ہے۔ میساکہ دونوں ڈاڑھوں سے نکالناصیح ہے۔

#### (۲۵) انسان کے قوی باطنہ میں انتائی قوت ہے :

جنوں کا ذکر تھا۔ فرمایا کہ یہ لوگ اپنے معقدین ہی کو ستاتے ہیں اور جو ان کے قائل نہیں ان پر اپنااٹر نہیں ڈالتے۔ پھرخود ہی فرمایا کہ اس میں ایک را زہے ' وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے قوئی باطنیہ میں جملہ حیوانوں سے زیادہ قوت رکھی ہے۔ چانچہ میں جملہ ان قوئ کے ایک قوت دافعہ بھی ہے۔ جو لوگ جنوں کے قائل ہی نہیں ان کی قوت دافعہ کام کرتی ہے۔ اس لئے ان پر جنوں کا اٹر نہیں قائل ہی نہیں ان کی قوت دافعہ کام کرتی ہے۔ اس لئے ان پر جنوں کا اٹر نہیں

# (۲۶) بزرگوں کی صحبت سے ظاہری امراض بھی دور ہوتے ہیں

عرض کیا گیا کہ آیا بزرگوں کی صحبت سے مرض ظاہری بھی زا کل ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ جی ہاں صحبت کی برکت سے طبیعت میں نور پیدا ہو تا ہے اور نور سے قوت اور قوت مزیل ہوجاتی ہے مرض کی۔

# (٢٧) صالح کي مجلس اثر سے خالي نہيں:

برسبیل وعظ بیان فرمایا که ممکن نهیں که بزرگ کی خدمت میں بیٹھے اور اثر نه ہو۔ جیساممکن نهیں که تنور کے پاس بیٹھے اور آنچ محسوس نه ہو۔

# (٢٨) الله كے نام كى تاثير ہر حال ميں ظاہر ہوتى ہے:

برسبیل وعظ بیان فرملیا کہ تھوڑی می دیر صرف بند رہ منٹ تنہائی میں بیٹے کر اللہ اللہ کر لیا جائے۔ دیکھئے تو سمی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ کھٹائی کانام لینے سے منہ میں پاتی بھر آئے اور اللہ کانام لینے سے قلب میں اثر پیدانہ ہو ممکن نہیں۔

# (۲۹) نماز کا پابند ہونے کے لئے تعوید نہیں 'تدبیر کی ضرورت ہے:

برسبیل وعظ فرمایا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور اس بات کے لئے
تعویڈ مانگا کہ میں نماز کا پابٹر ہوجاؤں۔ میں ہے کہا کہ جناب اللہ تعالیٰ کے کلام میں تو
سب بچھ اثر ہے لیکن مجھ کو تو کوئی ایسا تعویڈ لکھٹا نہیں آتا کہ اس میں ایک سپائ
لپیٹ کر آپ کو دے دوں اور وہ نماز کے وقت اس میں سے ڈنڈا لے کر نکلے اور کے
کہ اٹھو نماز پڑھو۔ باس البتہ ایک تدبیر بتلا سکتا ہوں جس سے آپ چار ہی روز میں
پورے پابٹہ ہوجائیں۔ لیکن وہ تدبیر صرف پوچھنے کی نہیں عمل کرنے کی ہے۔ آپ

اییا کیجے کہ ایک نماز قضاہو تو ایک فاقہ کیجے ' دو قضاہوں تو دو فاقے کیجے۔ تمن قضا ہوں تو تمن فاقے ' چار ہوں تو چار ' بھرد کیجے جو ایک نماز بھی قضاہو۔ اور وہ صاحب چو نکہ واقعی طالب تھے انہوں نے ایسائی کیا ' چنانچہ کہتے تھے کہ واقعی تمن چار روز میں بی پورایا بند ہو گیا۔

#### (٣٠٠) الله تعالى ير توكل:

ای وعظیم فرمایا که ایک بزرگ نے ایک صاحب کے پیچے نماز پڑھی۔ بعد نماز امام صاحب نے ان بزرگ ہے ہو چھا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ ان بزرگ نے کما تمہر جاؤ جواب دیتا ہوں اور یہ کمہ کر نماز لوٹائی۔ ان صاحب نے کما کہ اب تو ووسوال ہو شے۔ ایک تو وہی کہ ذریعہ معاش کیا ہے؟ دو سرایہ کہ نماز کیوں لوٹائی؟ بزرگ نے جواب دیا کہ جب تو نے ذریعہ معاش دریافت کیاتو جھے کو شبہ ہوا کہ شاید بو قرآن مجید کی اس آیت پر ایمان نمیں لایا۔ وَ مَا مِنْ دَآبَةِ الْنے۔ اس لئے میں نے نماز لوٹائی۔

احقر عرض كرتا ہے كہ اس وعظ كى شركت كے لئے بيس مع اپنے ايك عزيز كے جا رہا تھا۔ راستہ بيس عزيز فدكور نے جھے ہے كما كہ مولوى صاحب سے كوئى تركيب اليي تو ميں يو چھوں گاكہ جس سے ميس نماز كاپابند ہوجاؤں۔

علادہ بریں بھے ہے یہ بھی سوال کیا تھا کہ مولوی صاحب کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ چنانچہ بر سبیل وعظ دونوں سوالوں کے جواب بلااستفسار مل گئے۔ اکثر تجربہ ہوا ہے کہ بلا کے بر سبیل وعظ یا باٹنائے گفتگو حضور کی زبان فیض ترجمان سے سوالات کے جوابات صادر ہو گئے ہیں "سجان اللہ-

اے لقائے توجواب ہرسوال : مشکل از توحل شود بے قیل و قال

# (۳۱) چشتیہ کے ہاں شورش اور نقشبند سیے ہاں سکون ہے:

ایک بار دسترخوان پر سرکہ کی میٹھی چٹنی آئی 'جس میں نمک مرج بھی خوب
تقالہ سرکہ کی تیز کھٹائی اور نمک مرج کا چٹیتا پن مٹھائی کے ساتھ مل کر مجیب لطف
دیتا تقالہ فرمایا کہ اس میں وہ لطف ہے جیسے کہ نسبت چشتیہ نسبت نقشبندیہ کے ساتھ
جمع ہوگئی ہو۔ پھر فرمایا کہ چشتیہ کے یمال شورش بہت ہے اور نقشبندیہ کے یمال
سکون۔ گویا چتیتا بین اور مٹھاس دونوں کے مناسب حال ہے۔

# (۳۲) سلسلہ میں داخل ہونے کی برکت ضرور ظاہر ہوتی ہے:

ایک موقع پر فرمایا کہ مثل صحت نسب کے صحت سلسلہ میں ضرور برکت اور اثر ہو تا ہے۔ ایسے سلسلے میں کوئی شخص بیعت ہو تواگر اس کا پیر کامل نہ ہو تواس پیر کا بیر کامل نہ ہو تواس پیر کا بیر کامل ہو گا۔ اگر وہ بھی نہ ہوا تو اس کا پیر۔ غرض ای طرح کمیں نہ کمیں ہے ضرور اس شخص کا کام بن جائے گا۔

# (mm) شیخ محض واسطہ فیض ہے :

عرض کیاگیا کہ شخ کافیض ہزار ہا مریدوں کو مختلف مقامات پر ایک ہی وقت میں محسوس ہوتا ہے۔ یہ صرح ہوتا ہوگا؟ فرمایا کہ اصل فیض پہنچانے والاتو فیاض حقیق ہے۔ شخ محض واسطہ فیض ہوتا ہے۔ جس طرح ابر سے بانی چھت پر برستا ہے اور وہاں سے چاروں طرف پر نالوں میں سے ہوکر بہہ جاتا ہے۔ شخ کو خبر بھی نہیں ہوتی اور اس کے متفرق مریدوں کو اس کافیض پہنچتار ہتا ہے۔

(۳۳) علم سے صحبت کاور جد زیادہ ہے :

فرمایا کہ علم زیادہ مقصود نہیں " بلکہ اٹر علم مقصود ہے۔ اور بیہ بزرگول کی

صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ البتہ علم معین ہوجاتا ہے۔ صحابہ کرام سب پڑھے صحبت نے حاصل ہوتا ہے۔ البتہ علم معین ہوجاتا ہے۔ صحابہ کرام سب پڑھے الکھے نہ تھے المیکن محض صحبت آنحضرت میں تھا۔ تھا۔

# (۳۵) تصوف میں اصل اخلاق ہے:

فرمایا که بوگوں نے آجکل کثرت نوافل کو تصوف سمجھ رکھا ہے۔ حالا تکہ اصل چیز تصوف میں اخلاق ہیں۔

# (۳۷) گذشتہ صدی کے مجدد حضرت سیداحمہ شہیر تھے :

ایک بار احقرنے عرض کیا کہ کسی کامجد د ہونا رائے سے معلوم ہوجاتا ہے۔ فرمایا کہ جی رائے ہے کیا ہو آاس کی علامات ہیں۔ مجدد شروع صدی میں ہو آ ہے۔ مطلب میہ کہ فیض اتم اس کااس صدی کے شروع میں ظاہر ہو۔ گو وہ پہلی صدی میں پیدا ہوا ہو۔ اور اس کے کلام میں اثر ہو تا ہے۔ اس کو وہ بات سوجھتی ہے جو اس کے بڑے بڑوں کو شمیں سوجھتی۔ وہ ہر ہر جزو دین میں اصلاح کے لئے دخل دیتا ہے۔ مجدد کی شان انبیاء کی سی ہوتی ہے۔ اس سے جو بد اعتقاد ہو تا ہے وہ بر کات باطنی ہے محروم رہتا ہے۔ بس مجد د کامنصب صرف اتناہے کہ لوگول نے جو دین میں گڑ ہڑاور کمی بیشی کردی ہو اس کو دور کرکے بیہ د کھادے کہ دین کی اصلی صورت سہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس سے خواہ مخواہ اس کی اصلاح ہی ہو جائے۔ عرض کیا گیا کہ آیا ایک وقت میں کئی مجدو بھی ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ کیا کئی کئی ڈپٹی کلکٹر نہیں ہوتے عرض کیا کہ مجدد کواپنے مجدد ہونے کی خود بھی خبر ہوتی ہے؟ فرمایا کہ کوئی بی-اے پاس کرے تو کیااس کو بیہ معلوم نہ ہو گا کہ اس نے بی-اے پاس کیا ہے۔ لیکن مجدد ہونے کا دعویٰ نہیں جاہے 'کیونکہ اعتبار خاتمہ کا ہے اور حسن

خاتمہ سوائے بغیروں کے کسی کا یقی نمیں۔ استفسار کیا کہ بچھلی صدی نے مجدو کون تھے؟ فرمایا کہ حفرت سید احمہ صاحب برطوی۔ انہوں نے بدعات کی بہت بخ کی کی اور جہاد بھی کیا۔ حضرت موانا گنگوہی کی بابت فرمایا کہ گمان مجدویت کا نمیں بلکہ قطبیت کا ہے۔ دو سرے موقع پر اس صدی کے مجدو کے استفسار پر فرمایا تھا کہ مثلاً حضرت موانا گنگوہی ۔ بیں نے عرض کیا کہ حضور پیشتر فرما چکے ہیں کہ گمان مجدویت کا نہیں بلکہ قطبیت کا ہے۔ فرمایا کہ جی ہاں غالب شان قطبیت کی تھی۔ مجدویت کا نمیں بلکہ قطبیت کی تھی۔

# (۳۷) بزرگول کی برکت سے جگہ بھی بااثر ہوجاتی ہے:

# (۳۸) و قوع کرامت پر ڈر بھی لگتاہے :

ایک بزرگ کی کرامت نے ذکر کے وقت میں نے عرض کیا کہ حضرت ایسی حالت میں ان بزرگ کی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حالت میں ان بزرگول پر میہ سوچ کر کیا کیفیت طاری ہوتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ذلیل بندول کی گفتی پاسداری مد نظر ہے۔ فرمایا کہ جی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے' لیکن ذر بھی لگتا ہے کہ کمیں ہوور استدراج کے نہ ہو'امتحان نہ لیا جارہا ہو۔

### (۳۹) حاجی صاحب فن تصوف کے مجدد تھے:

ایک موقع پر فرمایا کہ میں تو حضرت حاجی صاحب کو اس فن خاص یعنی تصوف کامجدد کہتا ہوں۔ حضرت نے فن کو بہت ہی سہل کردیا ہے۔ برسوں کی راہ کو ہفتوں کی راہ بنا دیا ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ میں تو حضرت حاجی صاحب کے سلیلے کو بے نظیر سمجھتا ہوں۔ دو مشہور بزرگوں کا مجھ حال بیان فرماکر کہا کہ ہندوستان میں حق مجھ ہمارے حضرات ہی میں منحصر سامعلوم ہوتا ہے۔ ہندوستان میں حق مجھ ہمارے حضرات ہی میں منحصر سامعلوم ہوتا ہے۔

(۴۰) انسان کی تخلیق کااصل مقصد بندگی ہے:

تحقیقات جدیدہ کاذکر تھا۔ فرمایا کہ یہ سب پچھ کام نہ آئے گا۔ پچری میں کوئی اہلمدا پے منصی کام کو چھوڑ کراگر اس تحقیقات میں لگا رہ کہ یہ عمارت کب بن ہے؟ بجٹ کتنے کا تیار ہوا تھا؟ یہ قمقمے جو لئے ہوئے ہیں کمال سے آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب حاکم کام کی جائج کرے گااس کا یہ کمہ ویتا اس کی ہرگز براءت نہ کرسکے گاکہ جناب میں اس پچری کی عمارت کی تحقیقات میں لگا رہا تھا۔ اہلمد کو اس تمام قصے سے کیا بحث اپنے اصلی کام میں مشغول رہنا چاہئے۔ البتہ اگر حاکم بروقت جائج اس کا کام اچھا بائے تو تعجب نہیں کہ خوش ہوکر خور ہی اس کو ساری بروقت جائج اس کا کام اچھا بائے تو تعجب نہیں کہ خوش ہوکر خور ہی اس کو ساری کی سیر کرا لائے اور سب تحقیقات پر مطلع کردے۔ چنائچہ بعض بزرگوں کو کھنی کی سیر کرا لائے اور سب تحقیقات پر مطلع کردے۔ چنائچہ بعض بزرگوں کو کشف کونیات ہوا ہے۔ حضرت حافظ رحمتہ اللہ علیہ ہم کو کسی مشفقانہ نفیحت اور کام کی بات تعلیم فرما گئے ہیں :

صدیث مطرب و می گوؤ راز دہر کمتر جو که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معمارا

(۱۲) میر فتنول کادور ہے:

فرمایا کہ آج کل مچھ الی حالت ہو رہی ہے کہ ایک فتنہ کو دبائے تو سو فتنے اور کھڑے ہوجاتے ہیں۔

### (۳۲) این عیوب کی فکر کرنی جائے:

فرمایا کہ ہم ہوگوں کی اوروں کے چھوٹے چھوٹے عیوب پر نظرہ اوراپ بڑے بڑے بڑے عیوب و کھائی نہیں ویتے۔ اپنے بدن پر سانپ ' بچھولیٹ رہے ہیں ان کی کچھ پرواہ نہیں ہے اور دو مروں کی کھیاں اڑانے کی فکر ہے۔ (۱۳۳) لا الٰہ الا الله کہنے کا مطلب یو رے دین کا پابند ہو تاہے :

بر سبیل وعظ بیان فرمایا که آج کل ترقی کا زمانه ہے۔ اوگ ہر چیز کا ست نكالنے لگے ہیں۔ پیشتر بڑے بڑے قدحے كڑوى كڑوى دواؤں كے چنے پڑتے تھے۔ کیسی دفت تھی۔ اب چو نکہ ست نکل آئے ہیں' ایک بوند دوا کی بڑے بڑے قد حوں کا کام دیتی ہے۔ کیسی آسانی ہو گئی ہے۔ایسے زمانے میں بھلاوین کیوں بچتا۔ اس کا بھی لوگوں نے ست نکالا ہے اور ایسا ویسا شیس نمایت معقول۔ رسول اللہ مُنْتَهِمْ كَا قُولَ حديث ع ثابت ليني مَنْ قَالَ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَعا َ الْجَنَّةَ -بس لا البہ الا اللہ کمہ لیجئے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ لیجئے سارے بھیڑوں ہے ج گئے۔ نہ نماز کی ضرورت نہ دیگر ار کان واحکام کی حاجت ' نہ کوئی اور پابندی۔ بس لا اله الاالله كهااور جنت ميں پہنچ گئے۔ كيسي آساني ہو گئے۔ كيسانفيس ست نكل آيا۔ لیکن حضرت بیہ بھی خبرہے کہ ست اس چیز کا نکلا کر تاہے جس میں فضلہ ہو اور اگر کوئی ست کاست تکالنا جاہے تو پھروہی سارے کا سارا ست ہی نکل آئے گا۔ اس طرح چو نکہ دین میں کچھ فضلہ ہی نہیں'اس لئے اگر آپ دین کاست نکالیں گے تو اس میں سارے کا سارا ہی وین نکل آئے گا۔ سوجناب اس لا الله الا اللّه کو آپ نے دین کاست تجویز کیا ہے۔ اس میں تو سارا ہی دین آگیا۔ اس کی میں سے مثال دیا كرتا ہوں كہ ايك شخص كااس كے مال باپ نے نكاح كرديا۔ قاضى صاحب نے

پوچھاتونے فلال عورت کو اپ نکاح میں قبول کیا۔ اس نے کہاہاں قبول کیا۔ بس نکاح ہوگیا۔ پچھاتونے کہان نوٹر میاں یوی ماں باب کے سر رہے۔ جب لڑکا کھانے کمانے لگا۔ ماں باپ نے کما بھائی بس اب علیحدہ رہو' کھاؤ بیئو' خوش رہو۔ میاں صاحب نے علیحدہ مکان لیا۔ دونوں جا رہے۔ اب یبوی نے فرمائش شروع کیس کہ گیہوں لاؤ' برتن چاہئیں' کیڑے منگاؤ' فلال چیز نہیں۔ غرض ایک لمبی فہرست گنادی۔ میال صاحب گھبرائے۔ آخر کہنے لگے کہ میں نے تو نکاح میں تھے قبول کیا تھا' ان میال صاحب گھبرائے۔ آخر کہنے لگے کہ میں نے تو نکاح میں تھے قبول کیا تھا' ان سب بھیڑوں کا تو اقرار نہ کیا تھا۔ لڑائی ہونے گئی۔ محلے کے عقلاء جمع ہوگئے۔ آخر میں شوہر کو بھی سمجھائیں گے کہ بھائی تیرے اس کینے میں کہ میں نے تھے کو اپ نکاح میں قبول کیا اس کی ساری ضروریات آگئیں۔ سو جناب اس طرح آپ کے اس لا میں قبول کیا اس کی ساری ضروریات دین ہیں سب کی سب آگئیں۔ ایک چیز بھی اللہ اللہ کہ نے میں تو جتنی ضروریات دین ہیں سب کی سب آگئیں۔ ایک چیز بھی اس میں آگیا۔

# (۳۳) ترک صلوة کافرانه فعل ہے:

قرمایا کہ سے جو صدیث میں ہے کہ من ترك الصلوة متعمدًا فقد كفر - اس سے سے مراد نہيں کہ وہ واقعی كافر ہوگیا' بلكہ كافروں كا ماكام كيا۔ گويا نماز كا تصداً ترك كرنا شان اسلام سے بعید ہے۔ جس طرح کسی شریف كو اس كے مكن فعل بر جمار كمہ دیں - اس سے بہ مطلب نہيں ہوتا كہ وہ ہج ہجمار ہی ہوگ بلكہ مثل ہمار كے حركت كی۔

## (٣٥) نعت رسول التلاقائي كم سائد اتباع رسول ما تبابع مروري ميد بيان فرمايا كه ايك صاحب في جو نعتيه اشعار كي بهت شائق تص مجھ كواپنا

خواب لکھا کہ ان سے رسول اگرم میں آئی فرمارہ میں کہ ہم اپنی تعریف سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ سو واقعی اگر کوئی نہیں ہوتے ہیں۔ سو واقعی اگر کوئی شخص کلکٹر کے پاس جاکر روز لمبی چوٹری تعریفیں کر آیا کرے لیکن احکام جو وہ صاور کرے ان کی بھیشہ نافرمانی کرے اور ایک نہ بجالائے تو اس کی ساری تعریف محض خوشالہ سمجھی جائے گی۔ بلکہ بجائے خوشی کے اس کو الٹا غصہ ولائے گی کہ دیکھو خوشالہ سمجھی جائے گی۔ بلکہ بجائے خوشی کے اس کو الٹا غصہ ولائے گی کہ دیکھو میرے سامنے تو ایسی باتیں بناجاتا ہے اور جو ہیں تھم دیتا ہوں اس کی تعمیل پچھ نہیں میرے سامنے تو ایسی باتیں بناجاتا ہے اور جو ہیں تھم دیتا ہوں اس کی تعمیل پچھ نہیں کرتا۔ کیما نامعقول اور مکار شخص ہے۔ اس خواب سے مولود خوالوں کو عبرت کرتا۔ کیما نامعقول اور مکار شخص ہے۔ اس خواب سے مولود خوالوں کو عبرت کیٹرنی چاہئے جو نعت گوئی میں تو اس قد رغلو کرتے ہیں اور انباع کا پچھ خیال نہیں۔ کیٹرنی چاہئے دونعت گوئی میں تو اس قد رغلو کرتے ہیں اور انباع کا پچھ خیال نہیں۔

ایک موقع پر فرایا کہ عورتیں گوغیروں سے پردہ کرتی ہیں گراپنوں سے پردہ کرتی ہے۔ کیونکہ یہ ہوگ رات نمیں کرتیں۔ حالانکہ زیادہ خرابی اپنول ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ ہوگ رات ون کے گھر کے آنے جانے والے ہوتے ہیں۔ اس لئے جنتے غیر محرم عزیز قریب ہوں ان سے پردہ لازی ہے۔ بلکہ فقماء نے بہ مصلحت بعض محارم شرعی سے بھی پردہ ضروری قرار دے دیا ہے۔ تفصیل اس کی ہیہ ہوکہ محارم شرعی دو قتم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جن سے طبعی نفرت ہوتی ہے۔ اور ویسے کوئی ئیل جانور ہی ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جن سے طبعی نفرت ہوتی ہے۔ اور ویسے کوئی ئیل جانور ہی ہوتے ہیں۔ ایک تو دو سری بات ہے۔ مثانا مال بمن وغیرہ۔ ان کی طرف طبعا میلان نہیں ہوتا۔ دو سری قتم وہ ہے جن سے محض نفرت شرعی ہوتی ہے جیسے جوان داماد' جوان ماس' سو تیلی ماں' بیٹے کی ہوی وغیرہ۔ ان رشتوں میں محض رشتہ کی وجہ سے شرعی ماس' سو تیلی ماں' بیٹے کی ہوی وغیرہ۔ ان رشتوں میں محض رشتہ کی وجہ سے شرعی حرمت ہے۔ ورنہ اگر ہو بیٹے کے نکاح میں نہ آتی تو خود باپ اس سے نکاح کر سکتا تھا۔ ای طرح سو تیلی ماں اگر باپ کے نکاح میں نہ آتی تو خود باپ اس سے خود بیٹا نکاح کر سکتا

تھا۔ للذا ایس صورتوں میں کوئی طبعی نفرت نہیں' صرف شرع ممانعت ہوئے چو نکہ ایس عالت میں مفسدہ کا احتمال بعید نہ تھا' چنانچہ ایسے ناگفتہ بہ واقعات ہوئے ہیں۔ اس لئے فقہاء نے ایسے محارم شرع سے بھی پردہ کرنے کا تھم لگایا ہے۔ بلکہ بعض نے یمال تک احتیاط کی ہے کہ چچااپی جوان بھیتی کو بھی بے تجابانہ نہ دیکھے' محارم شرع سے تجویز کرنے کی نظرے تواہے دیکھے گا۔ بھر فرمایا کہ میرے والداس پردہ کے معاملہ میں بہت اہتمام رکھتے تھے۔

#### (٣٤) زمانے كانداق بدل كيا:

برسبیل وعظ بیان فرمایا که زمانے نے پچھ ایسا بلٹا کھایا ہے کہ پچھنے لوگ عبادت چھیاکراس کئے کیا کرتے تھے کہ کمیں شہرت نہ ہوجائے اور اب اس کئے چھپاکر کرتے ہیں کہ کمیں لوگ طعن نہ کریں۔

#### (۴۸) حضرت شهيد ير توحيد كاب حد غلبه تها:

فرمایا کہ ایک رسالے میں دیکھا ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب 'نے حضرت سید احمد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت سید احمد صاحب نے عرض کیا کہ یہ تو شرک ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا :

بہ ہے سجادہ رہمین کن گرت پیرمغال گوید کہ سالک بے خبر نبود ذراہ ورسم منزل ہا

سید صاحب نے جواب دیا کہ اس شعر میں تو معصیت کے بارے میں تھم ہے۔
اگر آپ معصیت کے لئے فرمائیں تو خیر کرلوں گا۔ پھر توبہ کرلوں گا۔ لیکن تصور شیخ تو
شرک ہے۔ شرک ہرگز کمی حال میں نہیں کروں گا۔ اس پر حضرت شاہ صاحب
بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ تمہمارے مناسب سلوک ولایت نہیں ہے۔ تم

سلوک نبوت کے شایاں ہو۔ چنانچہ سید صاحب کی تربیت سلوک نبوت پر فرمائی گئی
اور صرف تیرہ روز میں سب مقامات طے ہوگئے۔ سبحان اللہ!اس سے شاہ صاحب یہ کی جامعیت شاہت ہوتی ہے۔ سید صاحب پر نداق توحید ہے حد غالب تھا۔

ف : بقول بعض ہے ہے مراد وہ امور لئے گئے ہیں جو صور تا معاصی ہیں۔
چنانچہ حضرت سید صاحب نے جو جو اب میں فرمایا کہ اگر آپ معصیت کے لئے فرمائیس تو کرلوں گا۔ اس ہے بھی مراد ایسے ہی امور ہوں کے ورنہ تھم شخ پر بھی معصیت کی اجازت نہیں اور تصور شخ جو علی الاطلاق شرک فرمادیا۔اس ہے بھی وہ امور مراد ہیں جو صور تا شرک ہیں۔ لیکن چو نکہ حضرت سید صاحب پر نداق تو حید امور مراد ہیں جو صور تا شرک ہیں۔ لیکن چو نکہ حضرت سید صاحب پر نداق تو حید امور مراد ہیں جو صور تا شرک ہیں۔ لیکن چو نکہ حضرت سید صاحب پر نداق تو حید امور مراد ہیں جو صور تا شرک ہیں۔ لیکن چو نکہ حضرت سید صاحب پر نداق تو حید امور مراد ہیں جو صور تا شرک ہیں۔ لیکن چو نکہ حضرت سید صاحب پر نداق تو حید امور مراد ہیں جو صور تا شرک ہیں۔ لیکن چو نکہ حضرت سید صاحب پر نداق تو حید امور مراد ہیں جو صور تا شرک ہیں۔ لیکن چو نکہ حضرت سید صاحب پر نداق تو حید الیہ تھا شرک کی ظاہری صورت کو بھی گوارانہ فرمایا۔

## (۹۹) توجه کا تعلق قوت خیالیہ ہے ہے:

ندکورہ بالاار شاد کے بعد فرمایا کہ الحمد للہ میں نے بھی بھی تصور شیخ نمیں کیا۔
کیونکہ تصور شیخ میں اپنی پوری توجہ کو شیخ کے واسطے مجتمع کرنا ہو تا ہے اور اس ورجہ کی توجہ حضرت حق سجانہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یہی عال مرید کو توجہ دینے کا ہے۔ اس میں بھی ہمہ تن متوجہ ہوئے بغیر نفع نہیں ہو تا۔ اور ایسی کامل توجہ ایک مخلوق کی طرف کرنا اس سے خدا تعالیٰ کے سامنے شرم آتی ہے۔ البتہ حق تعالیٰ سے وعا کرنا اور خلوص کے ساتھ تعیم و تنقین کرنا یہ طریقہ سنت کے موافق ہے اور بہت نافع ہے۔ رہی توجہ تو اس کا تعلق محض قوت خیالیہ سے ہو مشق سے عاصل ہو جاتی ہے۔ اس کو مقبولیت سے بچھ نسبت نہیں۔ البتہ جو نکہ اجھے کام میں صرف کی جاتی ہے۔ اس کو مقبولیت سے بچھ نسبت نہیں۔ البتہ جو نکہ اجھے کام میں صرف کی جاتی ہے۔ اس کو مقبولیت سے بچھ نسبت نہیں۔ البتہ جو نکہ اجھے کام میں صرف کی جاتی ہے۔ اس کو مقبولیت سے بچھ نسبت نہیں۔ البتہ جو نکہ اجھے کام میں صرف کی جاتی مقابلہ میں اس سے کام لے حسنہ ہے۔ باتی غیر مسلم تک بھی اس کو عاصل کر سکتا مقابلہ میں اس سے کام لے حسنہ ہے۔ باتی غیر مسلم تک بھی اس کو عاصل کر سکتا مقابلہ میں اس سے کام لے حسنہ ہے۔ باتی غیر مسلم تک بھی اس کو عاصل کر سکتا

ہے۔ کوئی غیرمتقی بھی اگر کسی کو دین کی توجہ دے تو گو وہ خودالیا نہیں لیکن توجہ کے اثر ہے دو ممرے کے قلب میں دینداری پیدا کرسکتا ہے۔ لیکن اس کے اثر کو بقاء نہیں ہو آ۔

#### (۵۰) درود شریف بالذات قرب ہے:

عرض آیا گیا کہ جس طرح حضور پر نور سرور عالم سی آیا کے احسانات کی مکافات کسی درج میں درود شریف سے متصور ہے اس طرح اگر اپنے شخ کے لئے کونی چاہے تو کیا کرے؟ فرمایا کہ دعا۔ عرض کیا گیا کہ مثل درود شریف کے کوئی خاص دعا تجویز کرلینا کچھ خلاف تو نہیں۔ فرمایا کہ درود شریف کو تو خود بالذات قرب فرمایا گیا ہے۔ ایسا اعتقاد اس دعا کے ساتھ جائز نہیں۔ البتہ مطلق دعا میں جو قرب ہے وہ اس دعا میں بو قاجا۔ درود شریف کی تو ذات قرب ہے۔ ایسا عقاد اس دعا کے ساتھ جائز نہیں۔ البتہ مطلق دعا میں بو قاجا۔ دعا کے ساتھ نہیں ہونا چاہے۔

#### (۵۱) تحمیل توبہ کے لئے آثار رشد وصلاح کاظہور بھی ضروری ہے

ایک شخص کے خط کے بارے میں فرمایا کہ اس میں بڑی گندی اور بے حیائی کی باتیں لکھی ہیں۔ اپنے فسق و فجور کا اعلان کیا ہے۔ تمام کفریات بھری بڑی ہیں۔ اگر اہل اسلام کو قدرت ہوتی توب کم بخت گردن ذرتی ہے۔ ای خط کے حوالے ہے وار پر چڑھا دیا جاتا۔ عرض کیا گیا کہ باوجود توبہ کرلینے کے بھی دار پر چڑھا دیا جاتا۔ فرمایا کہ معمولی توبہ کا اعتبار نہیں کیا جاتا ورنہ ہر بدمعاش کمہ لے کہ توبہ ہو اور جھوٹ جات کہ معمولی توبہ کا اعتبار نہیں کیا جاتا ورنہ ہر بدمعاش کمہ اے کہ توبہ ہو اور جھوٹ جائے۔ ایسا شخص جو توبہ کرتا ہے اس کو محبوس رکھا جاتا ہے۔ جب تک کہ آثار رشد وصلاح کے اس سے فلاہر نہ ہوں اور یہ امید نہ ہوجائے کہ آئندہ بھی یہ آثار رشد وصلاح کے اس سے فلاہر نہ ہوں اور یہ امید نہ ہوجائے کہ آئندہ بھی یہ الی حرکت سے باذ رہے گا۔ اور یہ حکومت سے ہو سکتا ہے۔ پس ضرورت اس کی

ج۔ بھر فرمایا کہ حکومت کاڈر ایک چیزے کہ کانپور میں میں نے ایک طالب علم کو جو غصیارہ تھا مدرے سے نکال دیا۔ اس کا خط میرے پاس آیا کہ میں آپ کے پاس عنظم کر غضیارہ تھا مدرے میں رہنے کی عظم کر شاہ اور آپ مدرے میں رہنے کی اجازت نہ دیں گے تو آپ کے سامنے بیٹھ کر شکھیا کھالوں گا۔ دو سمرے تیسرے روز اجازت نہ دیں گے تو آپ کے سامنے بیٹھ کر شکھیا کھالوں گا۔ دو سمرے تیسرے روز وہ آئے۔ میں نے دریافت کیا کہ شکھیا بھی لائے ہو۔ اس پر پچھ نادم ہوئے۔ میں دو آئے۔ میں نے دریافت کیا کہ سکھیا بھی لائے ہو۔ اس پر پچھ نادم ہوئے۔ میں ان خط کو بھیج کر میاں کا دو کہا کہ تم یماں سے چلے جاؤ۔ ورنہ یاد رکھو تھانے میں اس خط کو بھیج کر میاں کا اقدام خود کشی میں چالان ہی نہ کرایا ہو۔ یہ س کر دوہ فور آ چلے گئے۔ حکومت کاڈر ایکی چیز ہے۔

## (۵۲) اخلاق رذیلہ کے مقتضاء پر عمل نہ کرے:

فرمایا کہ جبلت کا افعال سے تعلق نہیں اخلاق سے تعلق ہے۔ یعنی اخلاق جبلی ہوتے ہیں اور ان بیں انسان مجبور ہوتا ہے۔ وہ اس کامکلف نہیں کہ اخلاق رذیلہ کی جڑکو ذاکل کردے 'البتہ ان کے مقتضاء پر عمل کرنا یہ موجب مواخذہ ہے۔ بس اخلاق رذیلہ سے اگر افعال رذیلہ کا تقاضا ہو اس کے مقتضاء پر عمل نہ کرے۔ خلاصہ سے کہ مواخذہ اعمال پر ہے نہ کہ اخلاق پر جبکہ اس کے مقتضاء پر عمل نہ ہو۔

# (۵۳) علاء کو فتوی دینے میں نرمی نہ کرنی چاہئے :

مولانا کی خدمت میں مظفر گر ہے ایک خط آیا۔لف فے ہی کواد پر ہے و کھے کر بعض قرائن سے فرمانے گئے کہ ہازار کی محبد کا قصہ معلوم ہوتا ہے۔ حاضرین میں ہے ایک صاحب ہونے کے بازار والی محبد کے متعلق جمعہ ہونے کے بارے میں بہت نزاع چیش آیا۔ حتیٰ کہ دو فریق ہوگئے۔ایک فریق جمعہ قائم ہونے ہے اس

میں مانع تھا کہ جب جامع مسجد موجود ہے تو کیوں بے ضرورت قائم کیا جائے اور فریق ٹانی قائم کرنے کے دریے تھا۔ مولانانے فرمایا کہ ایک صاحب میرے یاس بھی استفتاء کئے ہوئے اور اس پر مهرس کرائے ہوئے لائے تتھے اور کما کہ آپ بھی دستخط كرد يجئے۔ ميں نے كما كہ فتوے ہے كيا ہو تا ہے۔ كيا كسى كو وہاں جمعہ يڑھنے پر مجبور كر سكتے ہیں۔ كيا آپ كے يهال عدالت ہے كه آپ مجبور كرديں گے۔ آپ تو جواز ی صورت قائم کرکے فتوے لیتے ہیں۔ فریق ٹانی دوسری شکل قائم کرکے عدم جواز پر فتویٰ لے گا۔ جس کا بتیجہ میہ ہو گا کہ علماء بدنام ہوں گے اور فرمایا کہ عوام نے علاء کو بدنام کردیا کہ صورتیں بدل بدل کر مسائل کے جواب لیتے ہیں۔ ادھرعلماء کے نرم اخلاق نے عوام کو بہت جرات دلادی اور خیال کرلیا کہ بیہ تو سیدھے لوگ ہیں جیسے جی جاہے گاان سے فتویٰ لے لیں گے۔اس بناء پر علماء کو ذلیل سمجھنے لگے۔ علماء کو چاہئے کہ ایسے نرم نہ بنیں۔ چنانچہ وہ شخص بہت سے علماء سے دستخط کراکر لائے تھے اور مقصود ان کا صرف اپنے نام کی مسجد کی رونق بڑھانا تھا۔ تعد د جمعہ کے مسکے سے کوئی بحث نہ تھی۔ اگر فی الواقع تعدد سے بدون نفسانیت بحث ہوتی تو ان کے استفتاء پر و شخط کردیتا۔ کیونکہ ضرورت کے موقع پر تعد وجعہ جائز ہے۔

## (۵۲) ناابل کو کتاب شیس لکھنی جائے:

اس کے بعد مولانا ضمن میں اور باتوں کے فرمانے سکے کہ اب لوگوں نے بعض تحریروں میں سے باتیں منتخب کرکے اور کتاب تصغیف کرکے تجارت شروع کردی کہ ان کامنصب اس کانہ تھا۔ فرمایا کہ ونیا کو ذریعہ ونیا کا بنایا جائے تو مضا کقہ نہیں گر لوگوں نے یہ کر رکھا ہے کہ دین کو ذریعہ دنیا کا بناتے ہیں۔ ڈپٹی نذریر احمد رہاوی کا ذکر آیا تو فرمانے گئے کہ اخیر میں ان کی سخت بدنامی ہوئی۔ حتی کہ عوام اور

ان کے ہم عقیدہ بھی برا کہنے گئے۔ چنانچ ان کے بعض معقدین سے ملنا بھی ہواتو وہ کہتے تھے ان کے دماغ میں طلل ہوگیا۔ فرمایا کہ کتاب امہات الامت میں بڑی گستاخی کی ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بڑی خبرہوئی کہ محمد ساتھ ہیں میں بٹی تھی بیٹانہ تھا۔ اگر بیٹا ہو تا تو پسر نوح ہے کم نہ ہوتا۔ حضور ساتھ ہیں کی ازواج کے بارے بیٹانہ تھا۔ اگر بیٹا ہوتا تو پسر نوح ہے کم نہ ہوتا۔ حضور ساتھ ہیں کا زواج کے بارے میں گستا خبیاں کی ہیں۔ خود حضور ساتھ ہیں کے شان میں بے جا امور لکھے ہیں۔ اس کا ایک ردد کھنے ہے یہ باتیں معلوم ہوئیں اصل کتاب ملی نہیں۔

#### (۵۵) تصوف عاصل کرنا فرض ہے:

مولانا ہے سوال کیا گیا کہ کیا تصوف حاصل کرنا فرض ہے۔ مولانانے فرمایا کہ ہاں ہرمسلمان کے لئے فرض ہے۔ کیونکہ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں: واتقوااللّه حق تقاتِه كه الله ہے حق ڈرنے كاؤرو- اس كادو سرااصطلاحي نام تصوف ہے۔ صیغہ امر کا ہے جس سے وجوب ثابت ہو تا ہے۔اس پر بعض نے شبہ کیاہے کہ سے تو منسوخ ہے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ جب سے آیت نازل ہوئی تو صحابہ " یر سخت گزری اور عرض کیا کہ یا رسول انقد مل میں ! حق ڈرنے کا کون ڈر سکتا ہے۔ یہ تو طانت سے باہر ہے۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ فاتقوا اللّه مااستطعتہ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بیہ آیت پہلی کے لئے ناسخ ہے۔ مولانانے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ اس ہے منسوخ ہوناحسب اصطلاح اہل اصول کے لازم نہیں آتا ہمیونکہ سلف كى اصطلاح ميں لفظ نسخ كا اطلاق مطلق تغيرير آيا ہے۔ گووہ بيان تغيير ہي ہو۔ چنانچہ بیان بھی بی ہے کہ ظاہراً إِتَّقُوْ اللَّه حق تُقاتِهِ ہے فوری مستفاد ہو تاتھا۔ اور سمی صحابہ " پر شاق ہوا۔ اس کی تفسیر کے لئے دو سری آیت نازل ہوئی۔ بعنی حسب استطاعت اس كاابتمام ركھو' في الفور تخصيل درجه كمال كامامور نهيں۔

# (۵۲) مختلف العقائد لوگوں کے جلے میں شرکت نہیں کرنی جائے :

اٹاوہ سے خط آیا کہ حضور جلے میں ضرور شریک ہوں اور اس جلسہ میں قادیانی اور شیعہ وغیرہ بھی شریک ہوتے تھے۔ اور خط میں یہ بھی لکھاتھا کہ آگر حضور سبب کے ساتھ شریک نہ ہوں تو اوروں کی تقاریر کے وقت حضور کو وہاں نہیں رکھیں گے۔ حضور علیحدہ رہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ لوگ اس قدر نہیں سبجھتے کہ جن مخافین کو مدعو کیا اور مقتدائے جلسہ بنایا کل کو آگر وہ اپنے عقائد سکھانے مگیس قواس کے انسداد کاکیا طریق ہوگا؟ لوگ اس فتم کی کارروائی صرف شہرت اور نموو تو اس کے انسداد کاکیا طریق ہوگا؟ لوگ اس فتم کی کارروائی صرف شہرت اور نمود کے سنیں ہو آگاور آگر میں جلے کے وقت شریک بھی نہ ہوں تو یہ کب ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ ہوتا اور اگر ہیں جلے کے وقت شریک بھی نہ ہوں تو یہ کب ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ گرائی بھیل رہی ہو اور میں ای شہر میں جرے میں جیفار ہوں۔ مولانا نے جواب یہ لکھا کہ کیا آپ میرے وعظ کا جلسہ اس کے بعد نہیں کرسکتے۔ اگر ایسا کریں تو میں یہ لکھا کہ کیا آپ میرے وعظ کا جلسہ اس کے بعد نہیں کرسکتے۔ اگر ایسا کریں تو میں آپ میرے وعظ کا جلسہ اس کے بعد نہیں کرسکتے۔ اگر ایسا کریں تو میں آپ میرے وعظ کا جلسہ اس کے بعد نہیں کرسکتے۔ اگر ایسا کریں تو میں آپ میرے وعظ کا جلسہ اس کے بعد نہیں کرسکتے۔ اگر ایسا کریں تو میں آپ میرے وعظ کا جلسہ اس کے بعد نہیں کرسکتے۔ اگر ایسا کریں تو میں آپ میرے وعظ کا جلسہ اس کے بعد نہیں کرسکتے۔ اگر ایسا کریں تو میں آپ میرے وعظ کا جلسہ اس کے بعد نہیں کرسکتے۔ اگر ایسا کریں تو میا اور میں ای شریا کریا آپ میں کرائی ایس کی تعد نہیں کرسکتے۔ اگر ایسا کریں تو میل

# (۵۷) محبت کی کشش عقیدت سے زیادہ ہے:

مولانانے فرمایا کہ مجھ کو بہ نسبت عقیدت کے محبت زیادہ پند ہے۔ کیونکہ عقیدت خیالی چیز ہے ' ذرا میں زائل ہو جاتی ہے اور محبت زائل نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایک شخص نصرانی کی لڑکی پر عاشق ہو کر نصرانی ہو گئے تو ان کے ان مریدوں نے جو عقیدت مند تھے ان کا ساتھ جھوڑ دیا۔ دو سرے مرید جو ان کے ساتھ محبت رکھنے والے تھے خبرپاکر بہت سے لوگوں کو ہمراہ لے کروہاں پنچ اور رات بھراللہ تعالی سے والے تھے خبرپاکر بہت سے لوگوں کو ہمراہ لے کروہاں پنچ اور رات بھراللہ تعالی سے ان کے ساتھ کی عالت درست ہوگئے۔ دیکھئے کہ باوجود نصرانی ہونے کے ان کے ساتھ نہ چھوڑ ااور ان کو نفع پنجایا۔

مقالات حكمت (جلد اول)

#### (۵۸) فقراء ہمارے محسن ہیں ﴿

ایک سائل کے سوال پر نو گوں ۔ ٹنگ دئی ظاہر کی۔ طاقی صاحب نے فرمایا کہ بیہ نو گ حمال ہیں۔ آخرت میں تسارے ماوں کو لے بانے والے ہیں۔ اس پر تو اگر اجرت بھی لیس تو بچاہے۔ اگر بیہ سب اس پر انفاق کر بیس کہ سمی ہے مت او تو کون تمہمارے مالوں کو آخرت میں بہنچائے؟

#### (۵۹) مطلب اس کا که اپنے شنخ سے دو سرے کو افضل نہ مجتبے

حاتی صاحب نے فرمایا کہ بوں جانے کہ زندہ ہزر ًنوں میں مجھ کو اس سے زیادہ نفع ہیں اور سکتا۔ زیادہ نفع ہینچانے والامیری سعی ہے مجھ کو دو سرامیسر نمیں : و سکتا۔

#### (۲۰) اعزہ سے ملتاترک نہ کرے:

اعزہ سے ملناکیاسٹ ہے ؟ مواانا نے فرمایا: بال۔ کیونکہ صلہ رہمی ہے۔ اگر وہ بدائل ہوں تو بھی اپنی جانب سے بغرض صلہ رحمی ملنے میں پجھ حرج نہیں۔ قطع تعلق اور اپنے کو کھنچا ہوا رکھنا اچھا نہیں۔ خواہ وہ امراء ہی کیوں نہ ہوں۔ ترک تعلق مناسب نہیں۔ اور اگر وہ اعزہ متسخردین کاکرتے ہوں تو اس کو چاہئے کہ ان کو سمجھائے کہ میں آپ صاحبول کے پاس بسبب رشتہ داری آتا :وں۔ آپ ایسانہ کریں ورنہ میں نہیں آئے کا۔ اگر نہ مانیں تو نہ جائے۔ باتی اجبنی امراء سے ترک تعلق اچھا ہے۔ بال اگر وہ خود بلائمیں تو جلا جائے یا وہ خود اپنے یمال آئمیں تو ان کا اگرام کرے۔

#### (۱۱) مبتدی کے لئے وعظ کہنا مناسب نہیں:

فرمایا کہ بعض محققین نے مبتدی سلوک کو وعظ ہے منع فرمایا ہے "کیونک

اکٹر مواجب عجب و کبر و ریاء کاہوجا تاہے۔ گریہ بابت یادرہے کہ وسوسہ عجب و کبر و ریا اور چیز ہے اور خود عجب و کبر و ریاء اور چیز۔ پہلا غیرافتیاری ہے اور دو مرا اختیاری۔ پہلے پر مواخذہ نہیں' دو مرے پر مواخذہ ہے۔ کام اپنا کرتے رہے اور وماوس کی کچھ پرواہ نہ کرے۔

#### (٦٢) ميلاد مين قيام كي حقيقت:

فرمایا کہ مولانا محر یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ جو لوگ میلاد میں قیام کرتے ہیں اس کی وجہ ایجادیہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی وقت میں حضور مائی اللہ کی ہیدائش کا ذکر ہو رہا ہوگا کہ کوئی اہل دل وہاں موجود شھے غلبہ حال اور وجد میں وہ کھڑے ہوگئے۔ بھرلوگوں نے اس کو طریقہ کرلیا اور غلو کرنے گئے اور بدعت کی حد تک بہنجادیا۔

#### (۱۲۳) غیر کی نقالی باعث ذلت ہے:

فرمایا کہ تعلیم جدید والوں میں تقلید حکام نے یمال تک اٹر کیاہے کہ ایک حاکم اتفاق ہے کسی قدر کنگڑا تھا تو بعض طلباء انگریزی بھی اس کی چال کو پہند کرکے کنگڑا کرچلنے نگے تھے۔

#### (۱۲۴) هرکس و ناکس بیعت کاابل نهیں:

فرمایا کہ لوگوں نے بیعت کو خراب کردیا ہے 'پچھ قیود رکھنی چاہمیں۔ یہ نہیں کہ جو آئے انکار بی نہیں۔ اس وقت میں مصلحت کی ہے۔ چنانچہ میں نے شرائط ای غرض سے طبع کرا رکھی ہیں 'کیونکہ زبانی بار بار کہنا وقت طلب ہے۔ جو آیا ایک پرچہ اس کو دے دیا۔ اگر منظور کرلے گاتو بیعت سے انکار نہیں 'ورنہ جاؤ۔ یہ اچھا ہے کہ بجائے سو کے دس ہوں اور بوں کام کے اور سفر کی مریدی اچھی

نہیں۔ اس کئے کہ سفر میں میری پوری حالت اور پوری کیفیت مرید پر ظاہر نہیں ہوسکتی۔ سوائے اس کے کہ لوگوں کو ہاتھ پاؤں چو متے دیکھ کریا دعظ من کر بیعت کرلے اور کوئی بات نہیں۔ یہاں اگر پورا حال میرا کھل جائے گاجس کو عقیدت راخہ ہوگی وہی بیعت کرے گااور جوئی کوئی آئے گا طلب صادق ہے آئے گااور پختہ ہوگا۔ البتہ کوئی ضعیف ہویا عورت ہویا معذور ہوتو سفر میں بھی مضا گفتہ نہیں۔ اور جو لوگ بدون آئے بیعت ہونا چاہیں بوجہ خرج وغیرہ نہ ہونے کے تو ان کو مناسب ہے کہ خط بھی کر بذریعہ خط کے 'بعد طے ہونے شرائط کے بیعت ہوجائیں۔ مناسب ہے کہ خط بھیج کر بذریعہ خط کے 'بعد طے ہونے شرائط کے بیعت ہوجائیں۔

## (۲۵) لیلتہ القدر کے اکثر حصہ کی عبادت کل کی طرح ہے:

فرمایا کہ لیلتہ القدر کی تمام رات میں نضیلت ہے اور اکثر حصہ شب میں عبادت کرنے سے کل رات کا تواب ملتاہے۔

عرض کیا گیا کہ یہ جو مشہور ہے کہ اس شب ہیں سب چیزیں بجدہ میں ہوتی جی کیا یہ بین کیا یہ جے؟ فرمایا کہ بھی ایس حالت کی کو مکشوف ہوجانا بعید نہیں 'چنانچہ ہماری پھوپھی صاحبہ نے ایک بار در و دیوار وغیرہ کو گرا ہوا دیکھ کرغل مجایا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ شب قدر مکشوف ہوئی تھی۔ یا روشنی کا پھیلنا یہ بھی بھی ہوجاتا ہے۔ مگر ضروری نہیں جیسا کہ مشہور ہے۔ بال یہ بات دائم ہے کہ اس شب میں قلب کے اندر ایک مرور اور عبادت میں دل لگناپایا جاتا ہے۔ اس حالت میں کہ جب چیزوں کا گرا ہوا ہونا یا انوار کا پھیلنا مشاہد ہو تو اس سے یہ نہیں کہ اس دات کو جب چیزوں کا گرا ہوا ہونا یا انوار کا پھیلنا مشاہد ہو تو اس سے یہ نہیں کہ اس دات کو جس میں یہ ہو بھی فضیلت ہو۔ بال البتہ اس حالت میں دل گئے کی حالت زیادہ ہوگی اور توجہ قبلی میں اضافہ ضرور ہوگا کیونکہ ایسے میں دل گئے کی حالت زیادہ ہوگی اور توجہ قبلی میں اضافہ ضرور ہوگا کیونکہ ایسے

## (۲۲) سفرجج سفر عشق ہے:

فرمایا کہ سفر جے جی اوگ بہت بہت پریشانیاں اٹھاتے ہیں ' سخت وقتیں چیش آتی ہیں۔ یوں چاہئے کہ پختہ ہو کرسب کاموں کو اللہ کے سپرد کردے۔ ال شاءاللہ تعالیٰ بہت آسانی سے سب امور طے ہوجا کیں گے۔ چنانچہ بمیں بہت سمولت رہی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے امراء و زنی اسباب کو اپنی کمروں پر لادتے ہے۔ نقے۔ نوکروں نے بھی ان کو جواب وے دیا۔ لوگ روپ کے زعم میں آجاتے ہیں ' یہ غلطی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سفر کو سفر عشق سمجھے۔ پھرسب تکالیف راحت معلوم ہوں گی۔

## (١٤) منشات كى تارى مين اعانت كناه ٢٠

عرض کیا گیا کہ آب کاری کی ملازمت جائز ہے یا شیں؟ فربایا کہ ناجائز ہے' کیونکہ اعانت علی المسکرات ہے۔ اس بارے میں بعض انگریز مسلمانوں کو ذیادہ بیند کرتے ہیں۔ کیونکہ مسلمان شراب شاذ و نادر پہتے ہیں۔ اس لئے نقصان سرکاری نہ ہوگا۔

#### (۱۸) حقہ نوشی بعض برکات سے محرومی کاسب ہے:

فرمایا کہ حقہ نوش کی نسبت شاہ ولی اللہ صاحب کابیان ہے کہ اس کو زیارت رسول مالی کی بین اول تو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر ہو بھی تو ہم کلای نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ اس کی بابت کوئی حدیث تو ہے نہیں۔ ایک مخص کا قصہ فرمایا کہ اس نے الم زین العابدین کو خواب میں و یکھا۔ پوچھا کہ حضرت حقہ کیسا ہے؟ جواب دیا کہ سی الا غلام۔ سائل نے عرض کیا کہ حضرت آپ بدون ورود اثر ایسا سخت تھم فرماتے ہیں 'کیونکہ آنجناب میں آئی ہے وقت میں تو یہ تھا نہیں۔ خادم نے رائی خواب سے کما کہ خاموش ہو آپ کا فرمانا رسول میں آئی ہے۔

پھر مولانانے فرمایا کہ کوئی دلیل شرعی تو اس پر ہے نہیں 'خواب ہے۔ لیکن کچھ برائی ہے ضرور۔

## (۲۹) احکام اللی کی بے وقعتی بے دین ہے:

فرمایا که بعض اصول فطرت پرستال (نیچیری) بیه بیں : (۱) حب جاہ و مال دین کو ضائع کر کے۔ (۲) متمدن قوموں کی باتوں کو تعلیم کرنا بمقابله شریعت کے۔ (۳) سائنس پر ایمان اور اس کی وقعت اور احکام الٰہی کی بے وقعتی –

چنانچہ بعض مسائل میں کماکرتے ہیں کہ یہ بات سائنس کے خلاف ہے۔
بعض مقامات میں یہ کیفیت ہے کہ جو مخص داڑھی رکھتا ہے تو اس کے پیچھے
مقراض لئے ہوئے بھراکرتے ہیں اور موقع پر چھوڑتے نہیں۔ چنانچہ ایک مخص
نے متسخر کیا کہ یہ اعلان کردیا کہ میرے لڑکے کا عقیقہ ہے۔ دو بکرے منگاکر ذرج کے
اور داڑھی ایک مخص کی کتری اور پھر کھانا دوست احباب کو کھلایا اور کما کہ یہ
داڑھی کا عقیقہ تھا۔

#### (44) كھوٹے پیپوں كو كھروں میں ملاكر دینا جائز نہیں:

سوال كيا آبيا كه كھوٹے روپے كا يا تضس روپے كا كى سے چلانا درست ہے يا نہيں؟ فرمايا كه كند سے دار اور كھوٹے يا تضس كاچلانا كمى سے درست ہے۔ عرض كيا گيا كه اور روپيوں ميں ملاكر چلانا كيما ہے؟ فرمايا كه اطلاع دينا ضرورى ہے۔ بعد اطلاع خواہ وہ كى سے لے لے يا رعابت سے ركھ لے جائز ہے ' دھوكانہ ہو۔ اگر دل ميں يہ ہوكہ دكھانے اور اطلاع كرنے سے نہ لے گااور دو سرے روپوں ميں دل ميں يہ ہوكہ دكھانے اور اطلاع كرنے سے نہ لے گااور دو سرے روپوں ميں

ملاکر چلایا اور اس نے حسن علن کی وجہ سے رکھ لیا تو یہ بھی درست نہیں۔ بات صاف کردے۔

#### (ا) مرشد کے پاس کم از کم ۲۰۰۰ دن رہے:

عرض کیا گیا کہ مرشد کے پاس کم از کم کتنی مدت رہنا چاہئے؟ فرمایا کہ بزرگوں نے مختلف مدتمیں متعین کی ہیں۔ چنانچہ شاہ عبدالقدوس کنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے یمال دو سال تھے۔ حاجی الداداللہ صاحب کے یمال چھ ماہ۔ اور یہ اختلاف ہوجہ اختلاف ہوجہ اختلاف کے ممال جیسے ماں میرے یمال مدت چالیس ہوم اختلاف خرصتیں کمال ہیں۔ میرے یمال مدت چالیس ہوم ہیں۔

#### (۷۲) متبع سنت ہی کامل ہے :

فرمایا کہ بہت سے نقراء صوفیوں کی صورت بنائے گھرتے ہیں اور میلے کچیلے
اور نشہ کے شوقین اور گالیاں جکتے ہوئے جن کو لوگ پہنچا ہوا خیال کرتے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ وضع حق تعالیٰ کو پہند ہوتی تو انبیاء کو الی بی وضع میں ہیمجے
اور اان کے ایسے حالات رکھتے۔ معلوم ہوا کہ جس وضع اور حالات میں انبیاء آئے ۔
وبی مطلوب ہے 'ویگر حالات مطلوب نہیں ہیں۔ مقصود تو آپ مالی آئی ہی اطاعت
ہے۔ جو شخص آپ مالی تھیا ارکھے ہیں۔ عوام ہیں کہ ایسوں کے فوراً معتقد ہوجاتے ہیں۔
جیب بجیب جال پھیلا رکھے ہیں۔ عوام ہیں کہ ایسوں کے فوراً معتقد ہوجاتے ہیں۔

#### (۷۳) شادی نمایت آسان چیز ہے :

شادی کے متعلق فرمایا کہ جو کام نمایت ہی مهل تھااس کو لوگوں نے سخت دشوار بنا دیا' وہ کیا ہے شادی۔ صحابہ " کے وقت میں ایسی خیال کی جاتی تھی جیسے اور کھانے پینے کی ہاتمیں ہیں۔ دیکھئے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف " کا نکاح ہوا اور

حضور سائلیا کے کو خبرنہ ہوئی۔ حضور سائیتی نے کپڑے پر زرد داغ و کمھے کر یو چھاتو انهوں نے عرض کیا کہ انہی تَرَوَّ جنتُ الْہ ، معلوم ہوا کہ حضور میں تاہم تک کو خبر نہیں کرتے تھے۔ نکاح ایس سستی چیز ہے کہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ صرف ایجاب و قبول دو شخصوں کی موجود گی میں ہو تا ہے اور مهر بھی اس وقت ادا کرنا ضروری نہیں۔ کھانے پینے اور ویگر امور میں تو بالفعل اخراجات کی حاجت پڑتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب بیمال بعض شاد بوں میں رسومات ملتوی کیس تو لوگ میرے بھائی منتی ا کبر علی صاحب کے روبرو میرے شاکی ہوئے کہ مولوی صاحب بہت سختی کرتے ہیں۔ اس میں کیا خرانی ہے۔ کھانا وغیرہ ہو تا ہے' اس میں کون سی قباحت ہے۔ میرے بھائی ہیں عاقل۔ انہوں نے کہا کہ جماری مثال اور مانع کی مثال ایسی ہے کہ جیے ایک فوٹو دیوار پر چسیاں ہے مگر دو شخص تو کروٹ سے دیکھے رہے ہوں اور ایک مخص بالکل سامنے ہے۔ ظاہر ہے کہ سامنے والا جیسااس کے سرایا کو دیکھ سکتا ہے کروٹ والے نہیں د کمچھ سکتے۔ تو ایسے ہی ہمیں خرابی پورے طور سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ واقف کار ماہر دین پر ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس لئے انہی کی بات عقلا بھی ماننے کے قابل ہے۔

### (۳۷) حضرت حکیم الامت می تائید نبوی می اللیتو ما صل عقی:

فرمایا کہ اصلاح الرسوم میں جو تفصیل رسومات کے بارے میں ہے تو مجھ کو رسومات زمانہ کا پوراعلم کیسے ہو سکتا تھا۔ اس کی صورت سے ہوئی کہ میرے پیر بہنوں میں ایک زیادہ سن والی لی لی تھیں۔ انہوں نے سے سب تفصیل تکھوائی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص صالح نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ ماڑ تھی ہی جمع میں تشریف رکھتے ہیں اور آپ سے ان مسائل کے باب میں سوال کیا گیا تو حضور ماڑ تھی ہے۔

باوا زبلند فرمایا کہ اشرف علی نے جو کھے لکھا ہے سب ٹھیک ہے۔ اور آہت ہے یہ فرمایا کہ اشرف علی سے کئے گاکہ ان باتوں کے لئے یہ وقت مناسب نہیں۔ پھر فرمایا کہ میں سمجھا کہ زور سے فرمانا موافق تھم شرعی ہونے میں نص ہے اور آہت فرمانا قرینہ ہے۔ اس کے مشورہ ہونے کا اور یہ خواب اس وقت کا ہے جبکہ بعض تصانیف فرینہ ہے۔ اس کے مشورہ ہونے کا اور یہ خواب اس وقت کا ہے جبکہ بعض تصانیف پر کہ منجمله ان کے اصلاح الرسوم بھی ہے۔ لوگوں میں شورش پھیل رہی تھی۔ پر کہ منجمله ان کے اصلاح الرسوم بھی ہے۔ لوگوں میں شورش پھیل رہی تھی۔ ب

عرض کیا گیا کیا نزع ہر مخص کو زیادہ ہو تا ہے؟ فرمایا کہ نہیں ' بلکہ یہ قوت مزاج و طبیعت و شدت تعلق روح مع الجسد پر بنی ہے۔ جو قوی لوگ ہیں ان کو شدت ہوتی ہوئی۔ شدت ہوتی ہے۔ ضعفاء کو اس قدر نہیں۔ چنانچہ رسول اللہ سائی ہی ہوئی۔ چو نکہ آپ قوی المزاج بھی نصے اور بوجہ شفقت کے امت کے ساتھ تعلق بھی شدید تھا۔ کچھ کافرومومن کی اس میں شخصیص نہیں کہ جس سے شدت نزع پر مومن کی اس میں شخصیص نہیں کہ جس سے شدت نزع پر مومن کی اس میں شخصیص نہیں کہ جس سے شدت نزع پر مومن کی اس میں التحصیص نہیں کہ جس سے شدت نزع پر مومن کی اس میں شخصیص نہیں کہ جس سے شدت نزع پر مومن کی اس میں التحصیص نہیں کہ جس سے شدت نزع پر مومن کی اس میں التحصیص نہیں کہ جس سے شدت نزع پر مومن پر بدگانی اور سموانت نزع پر کافر کے کمال کاشہ ہو۔

### (27) آنخضرت مل عليهم كي يتحصه و يكھنے كى لطيف توجيد:

فرایا کہ آئینہ میں صورت جب تک نظر آتی ہے جب تک کہ آئی کسی دیکھنے والی کی کھلی ہوئی ہو ایک کی طرف لوٹی ہے۔ اس لئے صورت نظر بڑتی ہے جب نگل کر آئینہ بر بڑ کر پھر دائی کی طرف لوٹی ہے۔ اس لئے صورت نظر بڑتی ہے جب نگاہ نہ کی تو شعاع نہ نگلی تو پھر نظر آنے کا کوئی سبب نہیں۔ غرض آئینہ میں جو نظر آتا کا دائی سبب نہیں۔ غرض آئینہ میں جو نظر آتا ہے وہ کوئی مبائن چیز نہیں ایکہ اس چرے پر نگاہ لوث کر بڑتی ہے۔ جب مرئی ہے اپنی شعاعوں کا تعلق علت ہے رویت کی۔ پس اگر کسی شخص کو یہ قوت حاصل ہو اپنی شعاعوں کو مقوس کر مسکے تو اس کو پیچھے سے بھی مثل سامنے کے نظر کہ سیدھی شعاعوں کو مقوس کرسکے تو اس کو پیچھے سے بھی مثل سامنے کے نظر

آئے گا۔ چنانچہ صوفیہ کے بعض اشغال میں سر نظر آئے لگتا ہے۔ اور رسول الله ملائی ہے جبی دیکھتے تھے اور اس کی وجہ میں بعض علاء کہتے ہیں کہ آپ کے ہیچھے سرمیں دو سوراخ تھے 'ان سے نظر آ تا تھا۔ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ مکن ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعاعوں کے مقوس بنانے کی قوت مرحمت فرمائی تھی۔ جب آپ قصد فرماتے و کھے لیتے آگے کا قصد فرماتے۔ آگے و کھے لیتے اور پیچھے کا قصد کرتے۔ پیچھے نظر فرمالیے۔ ہر شخص میں یہ قوت نہیں اس لئے نظر نہیں آ تا کا قصد کرتے۔ پیچھے نظر فرمالیے۔ ہر شخص میں یہ قوت نہیں اس لئے نظر نہیں آ تا اور اس تو جیہ کو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ہے نقل فرماتے تھے۔

#### (24) چولاکه آدم پداکرنے کامطلب:

فرمایا که حدیث خلق الله سبحانه ست مائة الف آدم- (الله تعالی کے چولاکہ آدمی بیدا کئے) مطلب ہے کہ جب حق تعالی کی کو عالم شادت میں طاہر کرنے چاہے جی تو پہلے اس کی تمیدات کو پیدا کرتے ہیں۔ ای طرح جب الله تعالی نے حضرت آدم کاظہور کرنا چاہاتو آپ سے پہلے چھ لاکھ تمیدات بیدا کیں۔ ہر ایک کانام آدم تھا اور وہ لطائف غیبیہ تھے جنس عناصر سے نہیں۔ بید خلاصہ ہے حضرت مجد دصاحب کی تحقیق کا۔

### (۷۸) انسان روح کانام ہے جسم کانہیں:

حضرت مولانا مد ظلم كى ايك عزيزہ عرصہ آٹھ ماہ سے بعارضہ دق مبتلا تھيں اور بندے نے بھی علاج كيا تھا۔ ان كے انقال پر بعضے لوگ بعض ور ثاء كا انظار كرنے كو تيار تھے۔ حضرت مولانا نے تاكيد أار شاد فرمايا كه موافق شريعت كے دفن ميں جلدى كرنى چاہئے اور فرمايا كه انتظار كى كاس لئے كيا جاتا ہے كہ وہ آكر ديكھے كيل وہ كس چيز كو ديكھے گاكہ مربضہ تو يمال سے رخصت ہوگئيں۔ وہ يمال كمال

میں 'ان کا تو ڈھانچہ رہ گیاہے اور یہ قالب مغائزہ اس شخص کی حقیقت کا جب وہ شخص میں ان کا تو ڈھانچہ ہے۔ چنانچہ شخص میال نہیں تو غیر چیز کے دیکھنے کے لئے انظار کرنا محض عبث ہے۔ چنانچہ انظار ملتوی کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ شریعت نے تھائی پر نظرر کھی ہے۔انسان جس کانام ہے جب وہ نہ رہا تو قالب کو رکھنے سے کیا فائدہ؟ انسان حقیقت میں روح ہے نہ جسم ۔ جسم روح کو اٹھائے ہوئے ہے' جسے پاکھی گاڑی میں کوئی سوار ہو' ای طرح جسم حال روح ہے۔ جس چیز کو انسان انساکہتا ہے وہ روح ہے نہ جسم۔

فرمایا که رسول الله مالی کا امور دنیا میں مشغول ہونا مانع توجہ الی الحق نہیں ہوتا۔ کیونکہ رسول جو افعال بھی کرتے ہیں تھم کے مطابق کرتے ہیں۔ اس لئے ہر موقع میں کیے خیال ہوگا کہ جو فعل بھی ہو تھم کے موافق ہو اس لئے ہر وقت استحصار رہے گا۔

### (۸۰) انبیاء علیم السلام کا بکریاں پالنا تربیت کے لئے ہے:

فرمایا کہ انبیاء کے بگریاں پالنے کی وجہ یمی ہے کہ ان کو سخت اور نرم مزاج
لوگوں سے واسط پڑتا ہے۔ جس بیس نمایت تخل کی حاجت ہے۔ اس لئے انبیاء پہلے سے تخل کے عادی بنائے جاتے ہیں کہ بگریاں پالنے کا تھم ہوتا ہے۔ کیونکہ
بہریوں ہیں ہر قتم کی بگریاں ہوتی ہیں۔ وہ مختلف جوانب میں پھیل جاتی ہیں اور
چرواہا تخل کر کرکے ان کو جمع کرتا اور بٹورتا ہے اور ان کی اذبیت کا متحمل ہوجاتا
ہے۔ ای طرح لوگ انبیاء سے بھاگتے ہیں اور تکالیف دیتے ہیں اور انبیاء ان کو
تخل کے ساتھ اپنی طرف لاتے ہیں اور نیز بگریوں میں مسکنت کا مضمون ہے ان کے
پالنے والے میں بھی مسکنت پیدا ہوجاتی ہے۔ جس طرح اونٹوں میں رہنے کا یہ اثر

ہے کہ اس کے نگہ بان سخت مزاج ہوتے ہیں۔

## (٨١) تصور شخ دفع خطرات كے لئے تعليم كياجاتا ہے:

فرمایا که تصور شیخ کی تین صور تیں ہیں۔ ایک بیہ کہ شیخ کا خیال اس عقیدہ ے کرنا کہ شیخ کا تصور واسطہ ہے قبول عبادت کا۔ جس طرح بعضے لوگ اس کی صورت حسیمه کو بھی ای طرح کاواسطہ بناتے ہیں۔ بہت لوگوں کو بید دیکھاہے کہ اہتمام کرکے نمازیا و کلیفہ ایسی جگہ پڑھتے ہیں جہاں پینخ آگے بیٹھاہویا غدا کو بصورت شیخ سمجھنا سویہ تصور تو شرک ہے۔ دو سری صورت میہ ہے کہ شیخ کا خیال باند ھنااس قصدے کہ شخ کے دار دات اس کے دار دات ہوجائیں ' یہ مباح ہے اور یہی تصور مستقل شغل ہے۔ صوفیہ کے نزدیک اسی کو رابط کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میری طبیعت اس سے نفور ہے اور وہ نفرت ایس ہے جیسے بعض کو اوجھڑی سے نفرت ہوتی ہے۔ جس کو کراہت طبعی سمجھئے اور وجہ نفرت یہ ہے کہ اس تصور میں بالکل منتغرق ہوجانا پڑتا ہے تو اس سے طبیعت منقبض ہوجاتی ہے کہ مخلوق کی طرف الی توجہ مستغرق ہوجس کے ساتھ دو سری توجہ جمع نہ ہوسکے۔ایسی توجہ خاص حق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تیسری صورت ہمارے حضرت کے یمال تھی (بعنی حاجی ایداداللہ صاحب مماجر کی) وہ بیہ کہ اس نضور کو عبادت نہ سمجھے نہ واسطہ جانے ' بلکہ نضور صرف خیال جمع کرنے کے لئے ہو کہ جس سے دفع خطرات ہوجائے اور جب خطرات دفع ہوجائیں پھراس کو ترک کردے اور اس میں شیخ ہی کی تخصیص نہیں۔ جس چیز کے بھی تصور ہے میہ بات حاصل ہوتی اس کا تصور کافی ہے۔ مگر جس ہے تعلق محبت والفت کا ہو تا ہے اس کا تصور دو سرے تصورات کے دفع میں حیازیادہ نافع ہوتا ہے۔ سوچونکہ شخ ہے ایک خاص فتم کاعلاقہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا تصوراس غرض کے زیادہ مناسب ہے۔ یک وجہ ہے کہ بعض شیوخ کامعمول تھا کہ جب کوئی ان شیخ کے پاس بیعت ہونے جاتا تھا تو شیخ اس سے پوچھتے تھے کہ کی پر عاشق بھی ہو۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ عاشق کاخیال ایک ہی جانب ہوتا ہے۔ اس لئے توجہ الی اللہ کرنے کے ضرورت ہوتی تھی۔ وہ شیخ کی ذرا می توجہ سے دفع ہو کر توجہ الی اللہ سے مبدل ہوجاتا ہے۔ اگر خیالات بہت سے ہوں تو اس میں زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ بعض شیوخ نے بھینس تک کا عشق مرد کو بتلایا۔ البتہ عشق ناجائز کی تعلیم کے لئے اجازت نمیں۔ بعض لوگ تصور شیخ کی بابت معترض ہوتے ہیں۔ مران کو تفصیل معلوم نمیں۔ بعض لوگ تصور شیخ کی بابت معترض ہوتے ہیں۔ مران کو تفصیل معلوم نمیں اور نہ اس کا اندازہ ہے کہ جائز تھم میں کیا حکمت ہے۔ بات یہ ہے کہ :

در نيابد حال پخته نيج خام

شخ جو بات مناسب مرید کے ویکھا ہے اس پر عمل کرا تا ہے اور اگر شبہ ہو کہ دفع خطرات جب ہر تصور ہے ہو سکتا ہے تو حق تعالیٰ ہی کانقور کیوں نہ کیا جائے۔ جواب بیہ کہ انڈ میاں چو تکہ عائب ہیں ان کانقور بعض کو جمتا کم ہے۔ اس لئے دفع خیالات کے لئے موثر کم ہوتا ہے۔ ادر اگر کمی شخص کو ایسا ہو کہ صرف اللہ میاں کانقور دافع خیالات ہو سکے تواس شخص کو کوئی حاجت تقور شخ کی نہیں۔ میاں کانقور دافع خیالات ہو سکے تواس شخص کو کوئی حاجت تقور شخ کی نہیں۔ (۸۲) بیاری وغیرہ کے لئے عملوں کے موثر نہ ہونے کی شخیق :

فرمایا کہ بعض عمل جو لوگ بہاری وغیرہ کے لئے کرتے ہیں ان میں جو آیات میں اس کے موثر نہ ہونے کی وجہ باوجود کیکہ کلام حق موثر ہونا چاہئے ہے کہ ان کا اثر جو شریعت میں موعود ہے وہ بلاشبہ بھیٹی ہے اور وہ آ خرت کا تواب ہے اور جو آٹار ان کے ہم نے مثل بہاری وغیرہ کے دافع ہونے کے تجویز کر رکھے ہیں جن کا وعدہ نہیں ہے وہ بقینی نہیں ہیں'نہ کلام اللہ وغیرہ اس کئے اتراہے۔ یہ جدا بات ہے کہ مجھی یہ اثر بھی مرتب ہوجائے۔ گریقینی نہیں'نہ اس کاوعدہ ہے اور جو ان میں آیات نہیں ہیں ان میں جواب ہی کی حاجت نہیں ہے۔ ان کے کسی قشم کے اثر کی کوئی دلیل یقینی نہیں۔

## (۸۳) مهمان کو کسی قدر کھانا برتن میں چھوڑ دینا جائے :

فرمایا کہ بعد کھانا کھا لینے کے برتن صاف کرنے کی بابت جو مسنون طریقنہ مشہور ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ پالہ صاف کرلینا جاہتے اس کے متعلق ایک تفصیل ہے۔ وہ بیر کہ بیرائے گھرکے لئے ہے اور اگر مہمان ہو تو بہتریہ ہے کہ کسی قدر کھانا ہرتن میں چھوڑ دے۔ ٹاکہ میزمان بیہ نہ سمجھے کہ مہمان نے پیٹ بھر کر نهیں کھایا اور اس کا دل برا ہو۔ کیونکہ اگر کسی قدر کھانا بھی بربتن میں چھوڑ ویا جا تا ت تو میزبان مجمعتا ہے کہ مهمان بھو کا شیس رہا۔ پھر فرمایا کہ لوگوں نے معاشرت ئے بارے میں غور کرنا چھوڑ دیا۔ شریعت نے طرز معاشرت بھی نمایت مکمل بتایا ہے جن پر عمل کرنے کا ایک سل طریقہ سے کہ تھوڑا وقت اس لئے معین کرلے جس میں غور کیا کرے کہ مجھ ہے کسی کو تنکیف تو نہیں پہنچتی۔ دوم اس میں غور کیا کرے کہ جو معاملہ میں لوگوں ہے کرتا ہوں اگر کوئی میرے ساتھ کرے نو میرا کیا حال ہو۔ اگر اینے اوپر ناگوار ہو تا ہو تو یہ سمجھے کہ دوسرے کو بھی تاگوار ہو گا۔ اس لئے ایسے امور کو چھو ژوے۔ جب کوئی اس طرح سوچنے اور خیال رکھنے کی عادت ڈالے گاتو عقل کو آئندہ ایسے امور کے دریافت کرنے میں رسائی ہوتی جائے گی' پھر غنطی کم ہو گی۔

#### (۸۴) تلاوت کی کیٹ کو بے وضو چھوتا جائز ہے:

سوال آیا تھا کہ گرامو فون کی جس پلیٹ میں کلام اللہ بھرا ہوا ہواس کا بے
وضوچھونا درست ہے یا نہیں؟ مولانا نے تحریر فرمایا کہ اگر اس کے نفوش ممتاز ہوں
کہ ان کو صرف و کھے کر معلوم ہو سکے کہ یہ فلاں آیت ہے تو بوجہ اس کے وال علی
الحروف القرآنيہ ہونے کے اس کا تعلم مثل مصحف کے ہے اور اس کا بے وضوچھونا
جائز نہیں ہوگا۔ یا اب ایسی صورت نہ ہو لیکن آئندہ ذمانے کی ایجاد میں ایسا
ہوجائے کہ ایسا امتیاز ہونے گئے تو اس وقت ورست نہ ہوگا۔ اور اگر نفوش میں ایسا
امتیاز نہیں تو ان کی مثال حافظ کے دماغ جیسی ہوگی جس میں کلام اللہ منقش ہے۔
جس طرح اس کے دماغ کو چھونا جائز ہے ایسے ہی اس کا چھونا بھی درست ہوگا۔
جس طرح اس کے دماغ کو چھونا جائز ہے ایسے ہی اس کا چھونا بھی درست ہوگا۔
حضرت موسیٰ کو فظر آنے والا نور مخلوق بلا واسطہ تھا :

آبہ میں یہ سوال کیا گیا کہ وادی ایمن میں موکی کو جو نور نظر قیا وہ آگر نور کلوں نہ تھاتو رویت میسر ہوگئی تھی۔ پھر زَبِ اَرِنِی اَنْظُرْ اِلَیْكَ كی درخواست کی کیا وجہ اور اگر نور مخلوق تھاتو موکی علیہ السلام میں اور ہم میں کہ دو سرے انوار مخلوق کو مثل نور میس و قبرو یکھتے ہیں کیا فرق ہوا۔ جواب دیا کہ وہ نور غیر مخلوق نہ تھا مخلوق تھا۔ مگر چو نکہ مخلوق بلا واسطہ تھا اس لئے اس کو بہ نسبت وو سرے انوار کے حق تعالی کے ساتھ زیادہ تلب و تعلق تھا کہ اس تلبس زائد ہے اس کو حق تعالی کی طرف نسبت کرنا یعنی ایک معنی میں نور حق کہنا ہی صبح ہے۔ جیسے کلام لفظی کہ ما ترید ہے کے زد یک کو مخلوق ہے مگراس خاص تلب کی وجہ ہے اس کو کلام اللہ کمنا مائز نہیں۔ بس سب مائزید ہے کارہ فیل مائز نہیں۔ بس سب مائزید ہے گام اللہ کمنا وائز نہیں۔ بس سب ایک کلات رفع ہوگئے۔

## (٨٦) نایاک کلوخ سے دوبارہ استنجاء کرنا جائز نہیں :

ایک شخص نے سوال کیا کہ کلوخ سے جب استنجاکیاتو وہ ایک ہی دو قطرے

لگنے سے ناپاک ہو گیاتو اس کے بعد ناپاک کلوخ سے استنجائازم آیا اور وہ بہ تصریح
فقہاء ممنوع ہے؟ جواب دیا کہ مجلس واحد جامع اشتات ہے اخیر تک کی تطہر تھم
میں تظہیرواحد کے ہے۔ اس لئے مجموع کے بعد وہ تھم کراہتہ استنجا بالنجس کے ظاہر ہوگا۔
ظاہر ہوگا۔ یعنی دو سری مجلس میں اس کا استعمال جائز نہ ہوگا۔

## (۸۷) نماز' تلاوت اور ذکر کے درجات میں تفاوت ہے :

ایک مجلس میں اس کا نکتہ بیان کیا کہ پارہ اکیس کی پہلی آیت میں تلاوت اور صلوۃ کو تو بصیغہ امر فرمایا اور ان کی کوئی فضیلت بیان نہیں فرمائی اور ذکر کو بعنو ان فضیلت ذکر قرمایا اور اس کا امر نہیں فرمایا۔ نکتہ یہ ہے کہ تلاوت اور صلوۃ تو فرض ہے۔ گواتنا فرق ہے کہ صلوۃ فرض مین ہے اور تلاوت قرآن فرض کفانیہ۔ کیونکہ اصل فرض قرآن کا محفوظ کرلینا ہے جو مجموعہ امت پر فرض ہے اور وہ موقوف ہے تلاوت پر۔ اس لئے وہ بھی ای طرح پر فرض ہوگی اور بعد ضرورت فلا ہر ہونے کے تلاوت پر۔ اس لئے وہ بھی ای طرح پر فرض ہوگی اور بعد ضرورت فلا ہر ہونے کے بیان فضیلت کی ضرورت نہیں۔ اس کے ایقاع کے لئے بیان ضرورت ہی کافی ہے بخلاف ذکر کے کہ ماسوائے قرآن اور اذکار صلوۃ کے اور بقیہ اذکار بلامعنی بخلاف ذکر کے کہ ماسوائے قرآن اور اذکار صلوۃ فرمایا نہیں 'لیکن فضائل اس بخلاف ذکر نے کہ غیر ضروری ہونے پر نظر کرنا سبب ترک نہ ہوجائے۔ کیونکہ استماع فضائل سبب ہوجائے گافتل کا۔

(۸۸) نذر معلق کی تابیندید گی عارض کی وجہ ہے ہے :

اس سوال کے جواب میں (کہ احادیث ہے نڈر کی عدم پندیدگی معلوم ہوتی

ہ اور نصوص فضائل وفائے نذر ہے اس کا اطاعت ہوتا معلوم ہوتا ہے خصوص بعد انتخام لانذر فی معصیت کے فرمایا کہ روالمحتار میں نقل کیا ہے کہ یہ تابید دیگی نذر معلق کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ اس کی تعلیل فَانَ النذر لا یو د مین القدر شیئا اس کی صاف ولیل ہے۔ جب اس سے مطلق نذر کا طاعت ہوتا لازم نہیں آتا پھر نذر معلق میں بھی عدم پندیدگی عارض کی وجہ ہے۔ اس سے نفس نذر کے طاعت ہونے میں کوئی قدح نہیں ہوتا۔

# (٨٩) رؤيت ہلال ميں تار کي خبر معتبر نہيں :

درباب رؤیت ہلال تارکی خبر مقبول نہ ہونے پر اس سوال کے جواب میں اکہ تار پر لاکھوں روبیہ کاکاروبار ہوتا ہے۔ اگر وہ معتبرنہ ہوتا تو اس پر ایسااعتاد کیوں ہوتا) فرمایا کہ سیشن کے مقدمہ میں شہادت یا تھم سزا بذریعہ تار سیح کیوں نہیں ؟ کیا دین کی قیمت نفس سے بھی کم ہے۔ پس اموال کے ابتدال سے نفس اور دین کا ابتدال لازم نہیں آتا۔

# (٩٠) كلاله كي آيتول مين تفسيري نكته:

قرآن مجيد من ووآيت فرائض كے متعلق جس من كلاله كا تكم ذكور ايك عجب كلته بيان كيا- ايك آيت به ج: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَاللَةً أَوِامْرَاةٌ وَلَهُ اَخْ اَوْ اُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُ مَا السُّدُسُ- كَانُوْ آ اكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي النَّلُثِ (الآية) ووسرى فَإِنْ كَانُوْ آ اكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي النَّلُثِ (الآية) ووسرى آيت به ج: إِنِ امْرُهُ مُلكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتُ فَلِهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ وَلَا النَّنَا الْنَتَيْنِ فَلَهُ مَا النَّلُكُ الْ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَهُ مَا كُنُ آ اِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلْا كَنِسَاءً فَلِلاً كَنِسَاءً فَلِلاً وَنِسَاءً فَلِلاً كَنِسَاءً فَلِلاً وَنِسَاءً فَلِلاً كَرِي

سب کا جماع ہے کہ پہلی آیت میں اخو ہ واخوات اخیافیہ کا تھم ذکورہے اور دو سری میں اعمانیہ وعلاتیہ کااور دلیل اس کی ہمارے لئے اجماع ہے اور اہل اجماع کے لئے پہلی آیت میں قراءت بزیادہ مِنْ اُمِ ہے۔ نکتہ سیر بیان کیا گیا کہ غور کرنے ے خود قرآن میں بھی اس کا توی اور قریب قرینہ ہے۔ وہ بید کہ پہلی آیت ہے کچھ اوپرسام ابوین کے ذکور ہوئے ہیں۔ وَلِا بَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدِمِنْهُ مَاالسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدُّوَّورِثُهُ أَبَوَاهُ فَلامِّهِ التُّلُتُ-فَإِنْ كَانَ لَهُ إِنْحَوَةٌ فَلامِيهِ السُّدُسُ (الآبي) پي اس من مل كو بر حالت میں ذی فرض فرمایا ہے اور فرض دو قسم کا ہے: سدس اور شکت اور باپ کو ا بک حالت میں ذی فرض اور ایک حالت میں عصبہ فرمایا ہے۔ آگے آیات کلالہ میں بھی ایک جگہ اخو ۃ و اخوات کو ہر حال میں ذی فرض قرار دیا ہے۔ سد سماو ثلثا اور می حالت تھی ان کی توب قرید اس کا ہے کہ یہ من الام میں کہ ان کا تھم مستفاد ہوا مال ہے اور دو سری جگہ اخو ۃ اور اخوات کو بعض حالات میں ذی فرض اور بعض حالات میں عصبہ قرار دیا ہے۔ اور میں حالت تھی باپ کی اور میہ قرینہ ہے اس کا کہ يه اخوة واخوات باب مين تو ضرور شريك مين خواه مع الاشتراك في الام خواه بدونه-

### (۹۱) مراقبه موت پر دوام نه کرے:

مراقبہ موت کاالیا شخص ہر روزنہ کرے جس پر اس کے دوام سے یہ اثر ہو
کہ وہ ایک معمولی بات ہوجائے۔ اس کی تائید حدیث لا تجعلوا بیوتکم
قبورًا سے ایک خاص تفییر پر ہوتی ہے کہ گھروں میں قبریں نہ بناؤ کہ اس سے
قلب پر تذکر موت کا خاص اثر نہیں رہتا اور چو تکہ اس تفییر کو کسی نے رو نہیں کیا

اس کے اس مضمون کافی نفسہ صحیح ہونا ثابت ہوگیا۔ اور اس کی مثال طبیات میں ایس ہے کہ کشتہ یا اور کوئی دوائے حار و قوی پر آگر دوام کیا جائے اثر نہیں کرتا۔ اور ایسے شخص پر دو سری دوا تو اثر کرتی ہی نہیں۔ گرید ان مراقبات میں ہے جو مقصود نہیں ہوتی اور مراقبہ موت نہ ہوں بلکہ واسطہ مقصود ہوں۔ جس طرح دوا کہ مقصود نہیں ہوتی اور مراقبہ موت بھی ایسانی ہے کہ واسطہ ہے مقصود کا یعنی ذکر آ خرت کا اور عجب نہیں اکثر وا فرمانا اور دوائی ہے ہو۔ بہ خلاف ان مراقبات کے جو خود مقصود موں۔ جو سے بیاکہ مراقبہ حق تعالی کے کمالات اور انعامات کاوہ مضی غذا کے ہیں جن پر دوام مقصود ہے۔

## (۹۲) ایک آیت کی صحیح تفسیر :

اَجَعَلَ الالِهَةَ اِلْهَاوَّاحِدًا ہے بعض علاق فی التوحید نے اپنی توحید مزعوم پر استدلال کیا ہے کہ کفار اہل لسان کے اس انکار ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صاحب وی کا دعویٰ سب آلہ کو الہ واحد کے ساتھ متحد قرار دینے کا تھا۔ جواب یہ ہے کہ یہ جعل تصبیر کے لئے نہیں کہ مفید معالے فرکور ہو بلکہ اس کا حاصل مفعول اول کا ابطال اور مفعول ٹائی کا اثبات ہے۔ اس محاورے کی نظیر حدیث ہے: من خعل المهموم هما و احدًا هم الا خرة کفاه الله همومه کلها۔ من خعل المهموم هما و احدًا هم الا خرة کفاه الله همومه کلها۔ کی نفی اور ہم آخرت کا اثبات مقصود ہے۔

#### (۹۳) طعام الل نارشجرة الزقوم ب

ایک عالم ہندی مولدا و کلی مسکنانے سوال کیا کہ مکرمہ میں برشومی کھائی جاتی ہے جو کہ زقوم ہے اور قرآن مجید میں اس کو طعام کفار فرمایا ہے' جس سے اس کاغیر قابل اکل ہونا معلوم ہوتا ہے 'ورنہ تعذیب ہی کیا ہوئی؟ جواب دیا گیا کہ ماکول ثمرة الزقوم ہے اور طعام وہل نار شجرة الزقوم ہے۔ چنانچہ مصرح ہے اِنَّ شَدِحرَةَ الزَّقَةُ مِ طَعَاهُ الْأَنْتِهِ۔ چنانچہ مصرح ہے اِنَّ شَدِحرَةَ الزَّقَةُ مِ طَعَاهُ الْأَنْتِهِ۔

(٩٣) فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ كَى تَفْيِر :

ایک صاحب علم نے سوال کیا کہ فَلُمَّا تَہِ جَلَّی رَبُّہُ الی نَحَقَّ مُوْسُی ہے معلوم ہو تا ہے کہ خرور بعد تجل کے ہوا۔ ایس رویت ثابت ہوئی۔ پھر لَنْ تَرَانِی معلوم ہو تا ہے کہ خرور بعد تجل کے ہوا۔ ایس رویت ثابت ہوئی۔ پھر لَنْ تَرَانِی کے کیا معنی؟ جواب بید دیا کہ بید تقدم زمانی نہیں تقدم ذاتی ہے۔ ایس تجلی اور خرور میں کوئی زمانہ نہیں ہواجس میں رویت ہو۔

### (90) صد قات واجبہ کے علاوہ بھی مال میں مستحقین کاحق ہے :

#### (٩٦) بيع باطل سے بيخے کی صورت:

جو لوگ انبہ وغیرہ کی بھی باطل قبل پھل آنے کے کرتے ہیں جس کا فساد آئندہ کے خریداروں تک بھی پہنچتا ہے کیونکہ سب کو خرید ناحرام ہوجا تا ہے اس کی ایک اصلاح ایسی سمل بتلائی کہ کچھ بھی دشوار نمیں۔وہ بیہ کہ جب پھل خوب آجائیں پھروہ متعاقدین زبانی اس عقد کی اس شمن پر تجدید کرلیا کریں تو باکع کو شمن اور مشتری اول کو اور اس طرح دو سرے خریداروں کو بھی پھل حلال ہوجائیں۔ گو متعاقدین پر اول بار کے عقد باطل کی معصیت رہے لیکن ان مفاسد ہے تو نجات ہوجائے۔

### (۹۷) رویے کے لین دین میں کمی بیشی جائز شیں :

کی بیشی نوت کے متعلق بیہ شبہ کیا گیا کہ جب بدلین ہم جنس نہ ہوں تو کی بیشی جائز ہو تا چاہئے۔ بیشی جائز ہو تا چاہئے۔ جواب دیا کہ بیہ بیج نہیں ہے جو نوٹ کو بدل قرار دیا جائے۔ بلکہ حقیقت اس کی حوالہ ہے اور نوٹ اس کی سند ہے۔ بیس بدلین روبیہ کے سوا پھھ نہیں۔

#### (۹۸) بدعتی کی دارات جائز ہے:

ایک صاحب علم نے سوال کیا کہ حدیث میں من وقر صاحب بدعة فقد اعان علٰی هدم الاسلام آیا ہے۔ اور اکثر مبتدعین اہل جاہ کی توقیر کرنی بی ہے۔ جواب دیا کہ یہ توقیر شیں ہے بلکہ مدارات ہے جس میں دینی مصلحت ہے یا دنیوی مفدہ کا دفع ہے۔ حدیث میں حضور سی آیا کا ایک شخص کی نبت بئس اخوالعشیر ہ قرمانا اور پھر حاضری کے وقت الان له القول کی حکایت اور عشرت عائشہ کے سوال کے جواب میں ان من اشر الناس من تر کہ الناس اتقاء فحشہ فرمانا اس کی دلیل ہے۔

### (٩٩) وسوسه باعث غم نهیں ہونا چاہتے :

وسوسد میں غم کرنا خلاف شرع ہے کہ حدیث میں تسلیه بلکہ بشارت مصرح

## (۱۰۰) طریق صحیح پر چلنے کا تعین بھی بہت بڑی راحت ہے :

اُولیَن عَلی هُدًی مِنْ رَبِید، کا نمت عاجله ہوتا نمایت پاکیزہ مثال سے بیان کیا گیا کہ اگر کوئی بٹاور کا جانے والا کلکت کی گاڑی میں بیٹھ جائے اور اس کو معلوم ہوجائے تو کیمی بیٹھ جائے اور اس کو معلوم ہوجائے تو کیمی بیٹی بیٹی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہنوز مقصود پر نہ بیٹی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہنوز مقصود پر نہ بیٹی ہوگی واحت و نمت ہے۔

#### (۱۰۱) قاب قوسین کی توجیه:

قاب قوسین کی توجیہ جو بعض نے قابا قوس کے ساتھ کی ہے اس کی مثال ہماری زبان میں یہ ہے کہ طالب علموں نے پڑھا کہ الفاظ میں تو مضاف ایہ یعنی علم کی جمع بنائی گئی گر مقصود مضاف کی جمع ہے۔ گویا مجموعہ مضاف و مضاف الیہ کو مفہوم واحد قرار دے کراس کی جمع بنائی گئی۔ ای طرح سے قاب قوسین کو سمجھ لیا جائے۔



## مجادلات معدلت

#### (حصد سوم)

#### ا- آنخضرت مل میں کو بیداری میں جسد عضری کے ساتھ معراج ہوئی

برسیل وعظ فرمایا کہ ایک صاحب نے رام پور میں مجھ سے دریافت کیا کہ معراج کے بارے میں آپ کی کیارائ ہے؟ میں نے کماجناب رائے تو کسی اہل رائے ہے بوچھے۔ بال یوں کئے کہ تمہارااس باب میں فد بہب کیا ہے۔ چنانچہ میرا فد بہب ہیا ہے حضور میں ہوائیں ہی میں اس جسم کے ساتھ معرائ ہوئی۔ اس پر ان صاحب نے کما کہ ایساتو بھی ہوائیس۔ میں نے کما کہ اگر اس کی کوئی نظیر ہوتی تو اس نظیر کے مائے کہ کہ کہ اس نظیر کے مائے کے لئے بھی آپ کی رائے کے موافق کسی نظیر کی ضرورت ہوتی وہ ہوتی۔ پھر اگر کہیں اس کی انتہا نہ ہوتو تسلسل لازم آئے گااور اگر انتہا ہوج اٹ تو وہ مرجبہ ایسا ضرور ہوگا کہ جس میں نظیر کی ضرورت نہ ہوگی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ معرائ میں کو آپ ایسا سمجھ لیجئے۔

## ۲- كافركے لئے ابدى عذاب میں كوئی ظلم نہیں :

برسبیل وعظ فرمایا که کافر کو جو ابدی عذاب ہے اس میں کوئی ظلم نہیں' کیونکہ کافرالقد تعالیٰ کی ہر ہرصفت کے حقوق کو ضائع کرتا ہے اور اس کی صفات لامتناہی ہیں اور خود ہرصفت کے حقوق بھی غیرمتناہی ہیں۔ تو چاہئے تو یہ تھا کہ ہر صفت کے انکار پر لامتابی سزا ہوتی اور بھر ہر صفت کے حقوق پر اسی طرح غیر متنابی سزا ہوتی ' پھر زیادتی کس ہوئی؟ بلکہ ایک معنی کرکے کی ہے۔ بعناوت کی سزا قید داگی بی ہوتی ہے جس فتم کا دوام حکام ظاہری کے اختیار میں ہے بعنی تر حیت وہ اپنے باغیوں کے لئے مقرر کرتے ہیں اور جس فتم کا دوام احکم الحاکمین کے اختیار میں ہے بینی ابدی وہ اپنے باغیوں کے واسطے تجویز فرما کیں گے۔ اس میں ظلم اور میں ہیں ہی تبدی ایدی وہ اپنے باغیوں کے واسطے تجویز فرما کیں گے۔ اس میں ظلم اور زیادتی ہوتی ہی میں بلکہ عین عدر ہے۔ دو سرا بواب سے ہے کہ کافر کا عزم تو یمی دیادی ہوتا ہے کہ خواہ کتنی ہی عمر ہو وہ کفری پر رہے گا' یمال تک کہ اگر بھیشہ بھی ذیدہ رہے تو کافر بی رہے گا' یمال تک کہ اگر بھیشہ بھی ذیدہ رہے تو کافر بی رہے گا۔ سات کہ موبد رہا جائے گا۔

## ۳- بدیبه ملنے کا وسوسه اشراف نفس میں داخل نہیں :

بدایا کے بارے ہیں ایک بار فرمایا کہ ایک بزرگ عالم صاحب ارشاد نے مجھ ہے ایک ویڈال پیش کیا گئی ہیں کو گرانی اور انتظار ہو تو لیمنا فلاف سنت ہے۔ آخر جو لوگ بھیٹہ پیش کرتے رہتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو قلب میں خیال تو ضرور ہو تا ہے کہ یہ پیش کریں گے۔ پھراس انتظار کے ساتھ اس کا قبول کرنا کیے بہندیدہ ہو سکتا ہے۔ میں نے (یعنی ہمارے حفرت مولانا ؓ نے خوو) موض کیا کہ جنب انتظار تو ہے کہ تو قع کے پورا نہ ہونے کی صورت میں افسوس عرض کیا کہ جنب انتظار تو ہے کہ تو قع کے پورا نہ ہونے کی صورت میں افسوس اور دل میں شکایت پیدا ہو۔ زا خیال اور احمال انتظار نمیں ہو سکتا۔ پس دیکھنا یہ چو ہے کہ آیا اگر وہ شخص جس سے تو قع ہے کچھ نہ دے تو کوئی افسوس یا ماال ہو تا ہے یا نمیں۔ اگر ہو تو انتظار مانع قبول ہدیہ ہے۔ ورنہ وہ محص وسوسہ اور خیال تھا۔ ہو یا نمیں۔ اگر ہو تو انتظار مانع قبول ہدیہ ہے۔ ورنہ وہ محص وسوسہ اور خیال تھا۔

#### ا معصیت معاصی کی نحوست سے آتی ہے:

ا بک بار عرش کیا گیا که یوگ جو بعض گھو ژوں وغیرہ کو منحوس سجھتے ہیں اس کی بھی کوئی اصل ہے۔ فرمایا کہ جی پچھ نہیں سب واہیات ہے۔ اس پر تو میں ایک مثال دیا کر تا ہوں کہ کسی حبشی کو راہ میں ایک آئینہ پڑا ہوا ملا۔ اٹھا کر دیکھا تو اپنی ہی صورت نظر آئی۔ فور أَبِئك دیا كه لاحول دلا قوة كيسى بهدى من شكل ہے۔ اى لئے تو کوئی اس کو یہاں پٹک گیا ہے۔ آئینہ تو صاف شفاف تھا۔ اس کے اندر اس حبثی کو ا بنی ہی بری صورت نظریزی اور اس آئینہ کا قصور سمجھا۔ اس طرح ہم او گول کو اینے عیوب دو سروں میں نظر آتے ہیں۔ مصیبت تو آتی ہے اپنے معاصی کی نحوست ہے اور اس کو منسوب کر دیتے ہیں ہے گناہ جانوروں کی طرف کہ فلاں تحكو ژا ايسا منحوس آيا يا فلان جانور فلان وقت بول ديا' اس لئے كام نه ہوا۔ اس ير عرض کیا گیا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی شگون بد دی میں کھنکے تو فلاں دیا یڑھے۔اس سے شہر ہو تا ہے کہ شایداس میں کچھ اثر ہواور اس کے ازالہ کے لئے یہ دعا ہلائی گئی ہو۔ فرمایا کہ میہ محض رفع تردد اور حصول اطمینان کے لئے ہے اور اس سے نسی اثر کا اثبت لازم نہیں آی۔ فال نیک لینے کی جو اجازت ہے تو اس کی بابت استفسار کیا گیا۔ فرمایا کہ وہ بھی موثر نہیں بلکہ فال نیک کاحاصل صرف یہ ہے کہ کوئی الحیمی بات چیش آئی اس کی بناء پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ممان نیک رکھا کہ ان شاءاللہ تعالیٰ میرا کام ہوجائے گا۔ اور فال بد کو اً سرای درجے میں کوئی سمجھے تو اس کا حاصل ہے ہو گا کہ خدا تعالی پر بد گمانی رکھے اور اللہ تعالیٰ پر گمان نیک رکھنا بہت اچھا ہے۔اور بد کمانی ناجائز۔اس کئے فال نیک کی اجازت ہوئی اور فال ید کی ممانعت۔

## ۵- الله تعالی کو کلام کے لئے کسی آلہ کی ضرورت نہیں:

فرمایا کہ ایک ہندو جو اپنے گروہ میں عابد کہلا تا تھا میرے پاس مع اپنے ایک پندت کے آیا اور بیہ سوال کیا کہ آپ لوگ قرآن مجید کو اہتد تعالی کا کلام کہتے ہیں۔ حالا نکہ کلام بے زبان کے ہو نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ کے زبان ہے نہیں۔ پھراس نے کلام کیے کیا؟ میں نے جواب دیا کہ ہم کو کلام کے لئے زبان کی ضرورت ہے' کیکن خود زبان کو کلام کرنے کے لئے زبان کی ضرورت نہیں۔ وہ خود اپنی ذات ہے کلام کرتی ہے۔ اس طرح ہم کان ہے سنتے ہیں لیکن خود کان اپنی ذات ہے سنتا ہے۔ اس کو کسی اور آلہ کی ضرورت نہیں۔ ہم کو دیکھنے کے لئے آنکھ کی حاجت ہے لیکن خود آنکھ کو کسی دو سری آنکھ کی ضرورت نہیں 'وہ اپنی ذات ہے دیکھتی ہے۔ وجب زبان اس پر قادر ہے کہ بے زبان کلام کرے تو آپر ای طرح اللہ تعالی کو کلام کے لئے کسی آلہ کی ضرورت نہ ہو تو کیا تعجب ہے۔ صفت کاام خود اس کی زات میں موجود ہے۔ کلام خود اس کی ذات ہے بلا زبان صادر ہو تا ہے۔ وہ ہندو اس جواب ہے بہت خوش ہوااور اپنے ہمراہی ہے کہا کہ دیکھواس کو علم کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں رہے جواب نہیں آیا تھا۔ الحمد لللہ ای وفت منجانب اللَّه ميه جواب ميرے ذہن ميں آيا۔

## ٢- يهودونصاري دنياو آخرت مين مغضوب عليهم بين

عرض کیا گیا کہ غیر المفضّف وب عَلَیْ به و لا الضّالیْ میں مغفوب سے مراد مغضوب فی الدنیا ہے یا مغضوب فی الآ خرت؟ فرمایا کہ دونوں ہی ہو کتے ہیں۔ کیونکہ مغضوب فی الدنیا ہے یا مغضوب فی الآ خرت؟ فرمایا کہ دونوں ہی ہو کتے ہیں۔ کیونکہ مغضوب منیم یہود ہے اطلاق فرمایا گیا ہے جن پر و یا میں ہمی غضب کیا گیا ہے مثلاً مسنح وغیرہ۔ عرض کیا گیا کہ پھر ضالین میں بقرینہ مقابلہ غضب فی گیاہے مثلاً مسنح وغیرہ۔ عرض کیا گیا کہ پھر ضالین میں بقرینہ مقابلہ غضب فی

الآخرت کی نفی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جی نمیں کلام مجید میں صفت عالبہ کے اعتبار سے عنوانات اختیار کئے گئے ہیں۔ مغضوب علیم یہود کے لئے فرمایا گیا ہے۔ ان میں صفت مغضوبیت عالب نتی۔ کیونک باوجود علم کے محض شرارت و عناد کی رو سے مخالفت کرتے تھے۔ ایسے لوگ زیادہ مورد غضب ہوتے ہیں۔ اور ضالین سے مراد نصاری ہیں۔ ان میں صفت طلال غالب نتی 'کیونکہ نیش پرتی وغیرہ کی وجہ سے نصاری ہیں۔ ان میں صفت طلال غالب نتی 'کیونکہ نیش پرتی وغیرہ کی وجہ سے دین سے نافل اور بے پروا تھے۔ لنذا ضالین میں ان کی صفت طلال کا اظہر فرمایا گیا ہے۔ ووبارہ استفسار پر فرمایا کہ قرینہ شالین سے تو مغضوب عیم میں غضب فی الدنیا مراد معموم ہوتا ہے۔ کیونکہ ضالین کا طلال بالمعنی المذکور دنیا میں واقع ہوا تھا۔

#### ۵- دعااور توجه متعارف الگ الگ بیں :

ایک موقع پر اشکال پیش کیا گیا کہ توجہ متعارف کو کاملین اکثر ناپند فرماتے ہیں۔ حالا نکہ و نامیں بھی تو توجہ ہوتی ہے۔ وعاکے بعد جو اثر ہوااس کو بھی توجہ ہی کا اثر کیوں نہ کہ جائے 'کیو نکہ آخر وعامیں اس حالت کو جو دو سرے کے واسطے وہ ضدا سے مانگ رہا ہے ' اس دو سرے کے اندر مثل موجو و کے تصور کرتا ہے۔ پھر اس حالت کا دراصل بعد کو موجو د ہو جانا قوت خیایہ پر کیوں نہ محمول کیا جائے۔ مقبولیت حالت کا دراصل بعد کو موجو د ہو جانا قوت خیایہ پر کیوں نہ محمول کیا جائے۔ مقبولیت دعایی کیوں سمجھا جائے ؟ فرمایا کہ توجہ سے تو خاص طریقے ہوتے ہیں۔ بغیراس طرح کے اثر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ توجہ میں قصد فاعلیت لازمی ہے اور دعا ہیں یہ مطاق نہیں ہو تا۔ بلکہ خلاف اس کے اپنے آپ کو محض عاجز اور مختاج سمجھ کرخدا تعالیٰ نہیں ہو تا۔ بلکہ خلاف اس کے اپنے آپ کو محض عاجز اور مختاج سمجھ کرخدا تعالیٰ ہے عرض کرتا ہے کہ آپ فلاں میں سے حالت پیدا فرمادیں۔ دعامیں تو سمرا سراپنے بھر کا اقرار ہو تا ہے ' اس میں قصد فاعلیت کماں ؟ اس لئے دعا کو توجہ متعارف میں

# ۸- احکام کی علنیں وریافت کرناول میں حق تعالیٰ کی عظمت کم ہوئے کی دلیل ہے:

احكام كے ملل تيمانينے كے متعلق موانات فرمايا كه صاحبو! وين كو وكور نے تخته مثق بنالیا که لوگ اینی رایوں کو احکام میں دخل دیتے بیں اور ان کی علمیں گھڑتے ہیں اور علماء ہے بھی اس طرح سوال کرتے ہیں کہ یہ امراس طرح کیوں ہے؟ سود لینا کیوں حرام ہے؟ قلاں بات کس لئے منع ہے؟ پھر فرمایا کہ میں نے ایک موقع پر اس کے متعلق یہ بیان کیا تھا کہ بیہ بات تومسلم ہے کہ اگر کسی مکان میں ما ہرین علوم جدیدہ بیٹھے ہوںاور انجینئرُ صاحب آن کریوں کہیں کہ فور اٹھو بیہ مکان گرا چاہتا ہے تو کچھ بھی تامل اٹھنے میں نہ کریں گے اور ملت نہ یو چھی جائے گی۔ اس وجہ سے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ایسے فن سے واقف میں جس کو ہم نہیں جانتے۔ اس لئے اس کے تھم کی قدر کی جاتی ہے اور اس لئے اس کے کہنے ک موافق کرنے میں آبل نہیں کرتے۔ نہ علت تابش کرتے ہیں نہ اس ہے علت بوجیجتے ہیں' بلکہ تھکم کی تغمیل کے واسطے تیار ہوجاتے ہیں۔ یا سول سرجمن صاحب آ کر کوئی دوا بتائیں تو اس میں پچھے بھی چون و چرا نہیں کرتے۔ جانتے ہیں کہ یہ اس فن کاما ہر ہے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جس فن ہے بیہ لوگ واقف نہیں اس میں لم اور كيف ہے ئس كئے وخل وينة ہيں۔ ايك طالب علم نے عرض كيا كه جنب وہ اوگ بوں کتے ہیں کہ ملاء میں اختلاف ہے 'ہم کس کی مانیں کس کی نہیں؟ اس کئے ہم ایسا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بیہ تو دو سری بات ہوئی۔ اصل گفتگو تو غیر فن میں و خل دینے پر تھی۔ وہ تو طبے ہو گئی نہ یہ اعتراض آپ مستقل طور پر سیجئے۔ تو جواب

اس کا بیہ ہے کہ اختلاف کہاں نہیں اور کن دومیں نہیں؟ و کلاء لوگ ایک ہی واقعہ میں ایک دو سرے کے خلاف ہوتے ہیں۔ اطباء اور ڈاکٹرول میں اختلاف رائے ہو تا ہے ' مگروماں کوئی نہیں کہتا کہ ان میں اختلاف ہے ہم کس کاعلاج کریں۔ سو وجہ اس کی بیہ ہے کہ جو امر کسی کو کرتا ہو تاہے اور اس کی ضرورت سمجھی جاتی ہے اس میں خلاف کی برواہ نہیں کر تا۔ بلکہ ایک کو رائج قرار دے کر اس پر عمل کر لیتا ہے۔ چنانچہ صحت جسمانی کی چو نکہ قدرہے'اس میں کسی کے خلاف کی پرواہ نہیں' اس کو برابر کرتے ہیں۔ دین کی برواہ اور قدر نہیں' اس سے جیلے تلاش کرتے ہیں اور میں نے میرنچر کے جانے میں سوجواب کاایک جواب عرض کیا تھا کہ جن کو قانون شریعت میں شبہات میں وہ چالیس ہوم کے لئے ہمارے پاس آئیں اور و قبا فو قبابیان کرے ان کے جوابات ہم ہے لیس اور خالی الذہن ہو کر سنیں اور پھر خلوت میں تامل کریں۔ اگر شخفیق حق کاارادہ ہوا تو ان شاء اللہ شبهات بھی جاتے رہیں گے اور اصلاح بھی ہوج ئے گی۔ اور قلب کاعلاج بھی ہوجائے گا۔ بات یہ ہے کہ جان جیسی عزیز ہے اگر ایمان بھی ایہا ہی عزیز ہو تو علاج کی فکر کی جائے۔ ایمان کو عزیز نہیں متبحظتے اس کی قدر نہیں۔ اس لئے اس میں ایسے شبهات نکالتے ہیں اور علل ڈھونڈنے کے متعلق میہ بھی فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی عظمت مانع ہوتی ہے اس کے احکام کی علت ڈھونڈنے ہے۔ اس کی نظیرالی سمجھ لیجئے کہ ایک تو کوئی دوست برابر کے مرتبہ کا حکم کرے تو اس کی علت پوچھتے ہیں کہ تم نے بیہ حکم کس لئے دیا اور ایک حاکم کی طرف ہے کوئی تھم صادر ہو تو ہر گز علت نہیں ہو چھتے۔ وجہ یہ ہے کہ ووست کی عظمت اتنی قلب میں نہیں۔ ایک معمولی چیز ہے اور حکام کی عظمت ہے۔ اس کئے ججت نہیں کرتے۔ سوجب خدا تعالیٰ کے احکام کی علل

وریافت کی جاتی ہے اس ہے تو شبہ پڑتا ہے کہ ان کے ول میں حق تعالیٰ کی عظمت نسیں ہے۔ غربس محکوم ہونے کی حیثیت ہے علل دریافت کرناعقلا ہے ہودہ امر ے۔ بال طالب علمی کی حیثیت ہے بہ غرض تحقیق فن مضائقہ نہیں۔ مگروہ منصب صرف طالب علموں کا ہے۔ چنانچہ طلباء اور شاگر د اساتذہ ہے بڑی بڑی حجتیں کرتے ہیں۔ سواس کے لئے تعلیم فن کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس اگر ترتیب واریز هو' پھراینے وقت پر جو امر سجھنے کا ہے وہ سمجھ لیں اور خود آجائے گا دریافت کی ضرورت بھی نہ ہوگی۔ خیال تو شیجئے کہ کلکٹر کامنادی آکر جب تھم ہے اطلاع کرتا ہے تو کونی علت نہیں پوچھتا۔ افسوس ہے کیاعلاء کو بھنگی ہے بھی زیادہ ذلیل مجھنے گے ہیں۔ علماء ور حقیقت منادی کرنے والے اور ناقل احکام ہیں 'خود موجد احکام نہیں۔ اس کئے ان سے علتیں پوچھنا حماقت نہیں تو کیا ہے؟ پھر جب آپ نے ایک فن کو سیصانہیں اور آپ اس سے محض ناواقف ہیں تو آپ کو سمجھانا بھی تواسانی ہو گاجیہ ایک سائیس کوا قلیدس کی اشکال سمجھانے لگیں تووہ کیا سمجھے گا؟ اس كى تدبيرتويى ب كه پيلے اس كوا قليدس كے مبادي سكھاؤ كه جو اشكال ك موقوف عليه ہيں 'پھرشكل سكھاؤ تو خوب منجھے گا۔علاء آج كل اينے حلم كي وجہ ہے لوگول کی رائے پر چلنے لگے ہیں جس سے عوام کو جرات بڑھ گنی ہے 'ایہا نہیں چاہئے۔ علماء کیانو کر ہیں کہ ہے فائدہ دماغ خالی کریں۔

## و۔ علماءے تعلق رکھنے سے شہمات خود بخود رفع ہوجاتے ہیں :

فرمایا کہ میں سمارن بور گیا' ایک صاحب آئے اور حضرت موانا خلیل احمد صاحب سے بہتی زیور کے ایک مسئلے پر جھکڑا کر بچکے تھے اور موانا کے سمجھانے پر جھکڑا کر بچکے تھے اور موانا کے سمجھانے پر جھکڑا کر بچکے تھے اور موانا کے سمجھانے پر جھکڑا کر بچکے تھے اور موانا کے سمجھانے پر جھکڑا ان کی سمجھ میں نہ آیا تھا۔ جب میں پہنچا تو ان صاحب نے جھ سے بھی کما کہ

اس مئلہ کی وجہ بتلاہیے؟ میں نے جواب دیا کہ کیا آپ اور سب مسائل کی وجہ مستحجے ہوئے ہیں یا بعض کی نہیں جانتے؟ اگر سب جانتے ہیں تو مجھ کو اجازت دیجئے میں بعض مسائل کی وجہ یوچھوں اور اگر بعض کی نہیں جائتے تو اس مسئلہ کو بھی ا نہی بعض میں داخل کر لیجئے۔ یہ حضرت تواٹھ کر چلے گئے۔ پھر دو سرے جنتل مین صاحب خیرخواہ بن کر آئے اور کہا کہ لوگ ملاء کوان بعض مسائل میں براکتے ہیں' بمارا ول و کھتا ہے۔ آپ ایک جلسہ کرکے ان خاص مسائل کو بیان کرکے لوگوں کو سمجھاد ہیجئے۔ بیہ حضرت بڑے خیرخواہ ہو کر آئے تھے۔ میں نے کہاجناب! ہمارے برا کنے کو تو آپ چیچے رکھیں' بہت لوگ صحابہ ' کو برا کتے ہیں۔اس کا بندوبست آپ نے بچھ کیا؟ اور بہت ہے رسول ملتقوم اور بہت ہے اللہ میاں کو برا کہتے ہیں۔ پہلے آپ اس کا بند دبست میجئے۔ جب یہ بند وبست آپ پہلے کرلیں گے تو ہم تو پیجیے ورہے میں ہیں۔ پھرعلاء کے برا کہنے کا بیہ بندوبست جو آپ فرماتے ہیں ہم بھی کردیں گے۔ اس پر وہ حضرت کہنے لگے کہ اچھااگر آپ ایسا بی کردیں تو ضرر کیا ہے۔ میں نے کہا کہ آگر آپ بطور تھکم کے فرماتے ہیں تو آپ کو تھکم فرمانے کا کوئی منصب نہیں ہے اور اگر بطور مشورے کے فرماتے ہیں توبس آپ مشورہ دے کر سبکدوش ہو گئے۔ ہم آپ کاشکریہ ادا کرتے ہیں۔ آگے اس کاماننانہ مانتاہہ ہمارا تعل ے۔ آپ ہے فکر رہنے اور اپنے کام پر جائے۔ وہ بھی چیکے چلنے گئے۔ یہ لوگ سمجھتے میں کہ ملانے بے وقوف ہوتے ہیں۔ جیسے ہم چاہیں گے دیسے کام ان سے لیں گے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ علماء بوجہ اخلاق کے جواب ترکی بہ ترکی نہیں ویتے' ورنہ الی جالوں کو تو خوب جانتے ہیں۔ علماء کو بھی مناسب ہے کہ الیمی ڈھیل نہ چھوڑیں۔ لوگوں کو بڑی جرات ہوتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک اور صاحب نے لکھا

کہ سود بینا کافرے کیوں حرام ہے؟ میں نے جواب میں لکھا کہ کافر عورت ہے زنا کیوں حرام ہے؟ بات رہ ہے کہ یہ حضرات علاء سے اختلاط نہیں کرتے۔ اگر ایسا کریں تو بہت ہے شبہات حل ہوجائمیں۔

#### • ا- يا شخ عبد القادر شيئًا لله كاو ظيفه يرِّ هنا جائز نهيس <u>:</u>

فرمایا کہ وگوں نے یا شخ عبدالقادر سینگا لگہ وغیرہ کو تصوف قرار دے رکھا ہوا شرک ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ مشرک تو نہ ہو۔ میں نہ ای قتم کے صوفی ہے کہا ہوا شرک ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ مشرک تو نہ ہو۔ میں نہ ای قتم کے صوفی ہے کہا کہ وہ پڑھوجس کو پڑھ کر خود حضرت شخ اس درج کو پہنچ کہ تم ان کو ندا کرنے گئے۔ ور قالمعارف میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ اس کو پڑھ رہے تھے کہ آواز آئی کہ یوں پڑھو: ''یا ارحم الراحمین''۔ ای درمیان میں ذکر آیا کہ فلال بزرگ کا انتقال ساح میں جو اجمیر کے میلے میں ہو رہا تھا ہو گیا۔ اس پر فرمایا کہ یہ یقینی شمیں کہ سکتے کہ محض ساع بی ہے ہوا' بلکہ ان کو اختلاج قی الفور دورہ اٹھنے پر مرب تا ہے۔ بوجہ خوش آوازی کے دورے میں ترقی مختلج فی الفور دورہ اٹھنے پر مرب تا ہے۔ بوجہ خوش آوازی کے دورے میں ترقی موکر انتقال فرما گئے۔ یہ کمل نمیں۔ عرض کیا گیا کہ اسلام خال کے والد کا انتقال بلبل ببند کے مثنوی پڑھنے پر ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ ضعف قلب کی ملامت ہے کمال شمیں۔

#### اا- معرفت خداوندی بهت برای دولت ہے:

فرمایا کہ حضرت علی " سے پوچھا گیا کہ جنب کو بجیبین میں مرجانا اور بے خطرہ جنت میں جانا اوجھا معلوم ہو تا ہے یا بالغ ہو کر خطرے کے اندر پڑنا۔ جواب دیا کہ بڑے ہو کر خطرے کے اندر پڑنا۔ جواب دیا کہ بڑے ہو کر خطرے میں پڑنا۔ اس لئے کہ بنوغ کے بعد حق تعالی کی معرفت تو ہوگ۔ بجیبین میں اس سے خالی ہے۔

## الح دین کو ضائع کر کے دنیوی ترقی کرنا کوئی کمال نہیں :

یہ جو مقولہ عوام کماکرتے ہیں کہ اگر سید احمد ظال نہ ہوتے تو مسلمانوں کانام بھی اب تک نہ ملتا۔ اس پر مو انانے فرمایا کہ ہم ناانصاف نہیں ہیں۔ واقعی دنیوی ترقی اعلیٰ درہ ہے کی کی۔ اس کاانکار کیسے کردیں۔ گردین کو ضائع کرکے اساکیا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جو شخص ان میں رہتا ہے اس میں ہمدردی کا مضمون پیدا ہو تا ہے۔ گریہ و کھنا چاہئے کہ قوم ہے کون؟ سووہ ان کے نزدیک امراء ہیں اور وہ بھی انہی کے جرگے کے امراء۔ عموماً وہ بھی نہیں اور غرباء کے ساتھ کہھے بھی ہمدردی سیس جو کہ عدد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے مستحق اس کے ہیں کہ ان کو قوم کمنا جائے۔

#### الله الوجه متعارف بین الصوفیاء قابل ترک ہے :

پوچھاگیا کہ صوفیاء کرام پہلے زمانے میں مریدین کو توجہ دیا کرتے تھے۔ اب یہ طریقہ کم دیکھاجاتا ہے 'اس کی کیاوجہ ہے؟ فرمایا کہ اکثر محققین صوفیاء نے مریدین پر متعارف توجہ دینے کے طریق کو بالکل ترک فرمادیا۔ وجہ یہ ہے کہ اس طریق توجہ میں مریدین کے اندر کس کیفیت کے القاء کے لئے اس قدر استغراق کرنا شرط تقرف ہے کہ بجزاس القاء کے کسی طرف التفات نہ ہو اور تمام تر خیالات ہے باکل خال ہوجائے 'حتی کہ واقعی اس وقت حق تعالیٰ کی طرف بھی توجہ کم ہوجاتی ہے۔ سواس قدر توجہ مستغرق خاص اللہ تعالیٰ کا حق ہے 'ان کو غیرت آتی ہے اور ان پر سخت گراں گرز آ ہے کہ خدا ہے اس قدر غائب ہوجائے۔ اور فرمایا کہ ایک ضرر شخ کو توجہ متعرف میں یہ ہوتا ہے کہ اس قدر غائب ہوجائے۔ اور فرمایا کہ ایک ضرر شخ کو توجہ متعرف میں یہ ہوتا ہے کہ اپ تصرفات و کھے کر چند روز میں عجب پیدا ہوجاتا ہے۔ ووسرایہ ضرر ہوتا ہے کہ اس متعارف طریق توجہ سے شہرت ہوجاتی ہے اور

جس شہرت کے اسباب مقدورانترک ہوں وہ اکثر مصر ہوتی ہے۔ تیسرایہ ضرر ہو یا ہے کہ شخ اگر ضعیف القویٰ ہے تو بہار بڑج آئے۔ یہ تمین ضرر تو شخ کو ہوتے ہیں۔ اور مرید کو میہ ضرر ہو تاہے کہ وہ شخ پر اتکال کرلیتا ہے اور خود کچھ مجاہدہ وغیرہ نہیں کر تا۔ اس لئے اس کی نسبت محض انعکامی ہوتی ہے جس کو بقاء نہیں ہو تا۔ جب شیخ نے توجہ موقوف کردی' نسبت جاتی ری۔ اً پر کسی کو شبہ ہو کہ یہ توجہ تو خور حدیث سے ثابت ہے۔ بنانچہ حضرت جبر کیل کی نسبت حضور مینتہیم فرمات ہیں كه:غطنى قبلغ منى الجهد- مواس كے دوجواب بس-ايك تؤيه كه اس غط کو توجہ کمنا محض بے دلیل ہے۔ حدیث سے صرف الصاق بالصدر مع شدت تابت ہے۔ اس پر دلالت نہیں کہ انہوں نے پچھ تصرف کا بھی قصد کیا جو کہ توجہ متعارف ہے اور ممکن ہے کہ محض میہ انصاق سبب ہو گیا ہو قوت تخل و تی کا بدون قصد تصرف کے اور اگر تشکیم بھی کر بیا جائے تو ممکن ہے کہ جبر کیل کو بوجہ قوت ملکی توجہ میں اس قدر استغراق کی ضرورت نہ ہوئی ہو جو توجہ الی الحق کو مانع ہے۔

## ۱۲- بزرگ کے نام کاجانور ذیج کرنا حرام ہے:

سیخ سدد کے بحرے کے متعلق تذکرہ ہوا۔ فرمایا کہ تفسیراحمدی میں جائز کھیا ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے جو کوئی دریافت کرنے آتا ہے اور حوالہ تفسیر ندکور کا دیتا ہے تو میں اس سے یہ کمہ دیتا ہوں کہ تفسیر ندکورہ سترہ سال کی عمر میں لکھی ہے۔ وہ ان کا زمانہ کم سنی کا تھا' اس لئے قابل اعتماد نہیں۔ دو سرے میں نے اس پر مسببه دیکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس صورت محمول ہے کہ جب اراقة وم تو اللہ کے لئے ہو اور تواب کسی بزرگ کو بہنچائے۔ سواس میں ہمارااختمان نہیں۔ اللہ کے لئے ہو اور تواب کسی بزرگ کو بہنچائے۔ سواس میں ہمارااختمان نہیں۔ مگر عام لوگوں کا طرز عمل اس پر دال ہے کہ خود اراقة دم سے مقصود وہی حضات

میں۔ چنانچہ اس کا تجربہ موالتا شاہ عبد العزیز صاحب ؓ نے خوب لکھاہے کہ جو قحص شیخ سد و کے نام کا بکرا کر تا ہواس سے بول کمو کہ ہم سے اس سے دونا گوشت لے کر مساکین کو د ۔ وواور اس کا تواب پہنچاؤ ' بھی راضی نہ ہوگا۔ بلکہ بیہ لوگ تو سمجھتے مساکین کو د ۔ وواور اس کا تواب پہنچاؤ ' بھی راضی نہ ہوگا۔ بلکہ بیہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کے نام پر ذاع نہ کریں گے تو ہمارا کام تباہ ہوجائے گا۔ ہماراستیاناس ہوجائے گا۔ ہماراستیاناس ہوجائے گا۔ ہماراستیاناس

## 10- تغیل حکم طبعی تقاضے پر مقدم ہے:

ر سول الله سينتي اور ويكر اصحاب كى تصاوير بيس في ايك وقعه كفتولى بيس ديجي تھيں اور وہ حيدر آباد ے آئي ہوئي تھيں۔ ميں نے ان كے احرام كي بابت یو چھا۔ فرمایا کہ قابل احترام نسیں۔ اول تو مطابق واقع کے ہوتاان کا مشکل ہے اور اگر ہو بھی تو اور زیادہ مفسدہ ہے۔ ولیل اس کی بیہ ہے کہ حضور مان آلیا ہم نے خانہ کعبہ میں ہے ابراہیم اور اساعیل می تصاویر کے ساتھ مثل دیگر تصاویر کے معاملہ فرمایا۔ باں اتنی بات ضرور ہے کہ طبیعت احترام کو چاہتی ہے مگر تھم کے سامنے طبیعت کو و خل دینانہ چاہئے۔ طبعی تقاضے پر حکم کو غلبہ ہونا چاہئے۔ حکم کے ماننے میں احترام ے۔ ایک شخص نے بوجیما کہ اس تصویر کو دیکھے یا نہیں؟ فرمایا نہ دیکھے۔ یہ تو صورت اصلیه کانکس ہے۔ خود اصل صورت کی نسبت بھی اگر مثلاً حضور میں آپیم اپنے زمانے میں یوں فرمادیتے کہ جماری صورت مت دیکھو تو بتاہیے تھم مقدم ہو تا یا صورت و کھنا۔ اگر ہوں کما جائے کہ تصاویر دیکھنے سے نقشہ رسول مانتہا قلب میں پیدا ہو گا' اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضور مختیرا کے احکام کے ماننے ہے قلب میں ایسا نقشہ پیدا ہو گاجیسا مطلوب ہے۔ عاشق کا ندہب **صورت پرستی محض** نہیں ہے' بلکہ تھم پرستی ہے۔ اگر محبوب یوں کیے کہ جماری رضااس میں ہے کہ

صورت مت دیکھو تو عاشق کا حال نہی ہونا چاہئے کہ تغیل تھم کرے۔ بقول کسی محقق کے :

اریدو صاله ویریده جوی : فاتر كه مآارید له مایرید بال اگر صورت دیگهی اور تقیل حکم دونول جمع جوجاً میں تو نور علی نور ہے۔ دیکھئے کہ غیرعورت کادیکھنا باعث فرحت اور سبب مشاہد و قدرت خداوندی ہے مگر حکم ہے نہ ویکھنے کا۔ اس لئے حکم مانالازم ہوگا۔

#### ١١- اہل حق کے کلام میں ضرور تأ تاویل کی جاتی ہے:

ا یک سائل نے یوچھا کہ کتب کے اندر جیسے دیوان حافظ وغیرہ 'ان میں بعض الفاظ و مضامین خلاف شرع کیول میں جن ے مراہی پھیلی اور بست سے نام کے صوفی معنی اغوی کی طرف لے گئے۔ فرمایا استعارہ ہر زبان میں ہو تاہے۔ یہ حضرات احوال باطنه كو شراب وغيره ت تعبير كرت بين اور ان كاكلام مدار استدلال نهين-اگر لغوی معنی پر کوئی شخص محمول کرتا ہے تو جواب میں یوں کہا جائے گا کہ حدیث و کلام امتد کو استدلال بناؤ اس کو رہتے دو۔ سائل نے کہاتو پھر تاویل کی ضرورت ہی كيا ؟؟ فرمايا كه چو نكه ان حضرات كي طرف حسن ظن ب اس لئے اس فتم كے الغاظ کو ظاہرے پھیرا جاتا ہے۔ سائل نے کہ حسن ظن ہی رکھنے کی کیا ضرورت ے؟ قرمای ایک تو صدیث سے ضرورت ہے: انت شنداء اللّه في الار ص\_ دو سرے خود اس میں بَعثرت مضامین موافق حدیث و قرآن شریف کے ہیں۔ اس لئے بعض نفظوں کو ظاہرے پھیرا جائے گا۔ سائل نے کہا انہوں نے ایسے الفاظ کیوں کیے؟ فرمایا کہ نلبہ حال میں بعض الفاظ زبان ہے نکل گئے ہیں جن کا محمل صحیح ہو سکتا ہے۔ دو مرے غیرابل ہے اخفاء کے لئے ایساکیا جا تا ہے۔ اعتراض: كوئى دليل قطعي ظاہرے پھيرنے كو چاہئے۔

جواب: نہیں بلکہ صرف ظن کافی ہے۔ ہاں پراسیجے کو دلیل قطعی کی ضرورت ہے۔ ببتی گراہی پھیلنا سویہ کو گئی بات نہیں۔ امام غزائی گی تصانیف سے بعض کو گراہی ہوئی بوجہ کم فنمی کے اور جب کلام اللہ وغیرہ موجود ہیں عوام اس پر عمل کریں 'ان مضامین کو نہ لیس اور برایا بھلا کہنے سے سکوت کرلیں۔ کسی کو براکمنا عبادت تو نہیں۔ چنانچہ خود ان حضرات نے لکھ دیا ہے کہ ہماری کتب میں عوام کو نظر کرنا حرام ہے۔ ساکل : چو نکہ حافظ وغیرہ سے عقیدت ہے اس لئے ان کے کلام میں زبردستی اجھے معنی بنا دیئے جاتے ہیں۔ جواب : اچھاہم ایک بددین رند کا کلام میں وہ کمال سے آ سے جات ہیں۔ منطبق کردو۔ میاں جو چیز کلام میں ہوتی نہیں دہ کمال سے آ سکتی ہے۔

#### ۱۵- زنده کو بھی ایصال نواب جائز ہے :

ایک سائل نے پوچھاجیے مردے کو کسی چیز کا تواب پہنچانے سے پہنچا ہے' آیا زندہ کو بھی پنچاہے یا نہیں؟ فرمایا پہنچاہے۔ مثلاً کسی نے کلام پڑھ کر تواب پہنچایا۔ سائل نے پوچھا دلیل اس کی کیا ہے؟ فرمایا وہ حدیث اس کی رلیل ہے کہ ایک مسجد عشار مشہور تھی تو حضرت ابو ہریرہ "نے فرمایا تھا کہ کوئی ایبا ہے کہ جاکر اس میں دو رکعت پڑھے اور کمہ دے کہ ھذا لا ہی

## ۱۸- تمام امور کی ذمه داری علماء بر ڈالنا زیادتی ہے:

فرمایا کہ جب کوئی نے خیال کے شخص علماء پر کسی امر کا دباؤ ڈالتے ہیں اور علماء کو مطعون کرتے ہیں کہ علماء بچھ ہمت نہیں کرتے اور خود وہ ان سے کسی امر

کے طالب ہوتے ہیں تو میں ان کے ذمہ بھی ایک پچر لگا دیتا ہوں۔ ان کے متعلق کوئی خدمت مقرر کرے۔ بس پھروہ سانس بھی نہیں لیتے۔ بات سے کہ ان کی باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں' خود کچھ بھی کرکے شیس دیتے۔ علاء ہی پر طعن کرنا آتا ے۔ چنانچہ ایک صاحب نے کہا کہ علماء نیاعلم کلام اس زمانے میں کیوں مرتب نہیں فرہتے۔ میں نے کہا بھم اللہ علماء اس کے لئے تیار ہیں مگر آپ بھی تو شریک ہو جے۔ بولے ہم کیا کریں۔ میں نے کماعلاء اپنے کرنے کا کام کریں اور آپ اپنے کرنے کا کام کیجئے۔ وہ بیہ کہ چند بڑے عہدہ داروں کو لیجئے اور فی کس پیکیس تمیں روپیہ ماہوار معین کراکر پہلے مخالفین کی کتب کافی طور ہے منگا کر جمع سیجئے اور اس کے بعد کئی ماسٹر مترجم رکھ کر ترجمہ کرائیئے اور پھر علماء کو ملازم رکھ کران کا جواب لکھا کر طبع کیا ہے۔ اگر علماء اپنے کار منصی ہے انکار کریں تو ان کے کپڑے اٹار کیجئے گا۔ میں اس کا ذمہ کر ہم ہوں۔ اس پر وہ صاحب ٹھنڈے ہو گئے۔ میں حال ہے ان حضرات کا که سارا بار علماء پر ڈا متا چاہتے ہیں۔ میں ایک قصہ بیان کیا کر یہ ہوں۔ ا یک باد شاہ نے ایک ہاتھی کسی غریب کو دے دیا۔ وہ غریب کھانے کو کہاں ہے ایا تا اور بادشاہ کی طرف سے خبر گیری نہ تھی۔ اس غریب نے مجبور ہو کر ایک ڈھول ہاتھی کے گلے میں ڈال دیا کہ وہ بازار میں پھر تا اور اوگ اناج وغیرہ اس کو دیتے۔ باد شاہ کے بیمال خبر ہو گی کہ حضور کا ہاتھی اس طرح ما نگتا پھر تاہے اور اس میں حضور کی ذلت ہے۔ بادشاہ نے اس غریب کو بلا کر کما کہ یہ کیا لیا۔ اس نے کما کہ حضور نے باتھی تو دیا مگریہ خیال نہ کیا کہ میں کھانے کو کمال سے دوں گا'اس لئے میں نے الیها کیا۔ تو بیہ حضرات علاء کو وہ ہاتھی بنانا چاہتے ہیں کہ ماتگو اور کھاؤ۔ خدمت کا بار بھی علاءا ہے : مه رکھیں اور چندہ بھی وہی کریں ' سب کام وہی کرلیں آپ کچھ نہ

کریں۔ یہ لوگ تو نمایت بہت ہمت ہوتے ہیں۔ علماء کے برابر کیاکام کریں گے۔ علماء کی یہ حالت ہے کہ سرمیں تو در د ہو رہاہے اور سبق پڑھا رہے ہیں۔ فتوے لکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بجز عیش پر تی کے کیا آتا ہے۔

## ارواح ہے کیفیات ظہور میں آسکتی ہیں :

سوال کیا گیا کہ جیسے جنات کے اثر ڈالنے سے جہم انسان میں تغیرات پیش آجاتے ہیں آیا اس طرح ارواح سے بھی کیفیات ظہور میں آ سکتی ہیں۔ فرمایا ہاں ممکن ہے۔ امتماع پر کوئی دلیل نہیں۔ عرض کیا گیا کہ ارواح خبیثہ سے یہ حالت کب ہو سکتی ہے جبکہ وہ ایک موقع پر محبوس اور معذب ہیں۔ فرمایا کہ سب کا محبوس ہونا صفروری نہیں اور معذب ہونے کی دو صور تیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بید کہ ایک جگہ محبوس کرکے عذاب ہو۔ دو سرے یہ کہ ارواح خبیثہ کے پیچے عذاب کا فرشتہ مسلط محبوس کرکے عذاب ہو۔ دو سرے یہ کہ ارواح خبیثہ کے پیچے عذاب کا فرشتہ مسلط کیا جائے کہ وہ روح جمال جائے اس کے پیچے جو آ سالئے بھرے اور وہ روح بطور بناہ کے اجسام انسانی کو چھٹی بھرے اور یہ صرف امکان ہی کا درجہ ہے ' باتی عالب یہ بناہ کے اجسام انسانی کو چھٹی بھرے اور یہ صرف امکان ہی کا درجہ ہے ' باتی عالب یہ ہے کہ شیاطین ہی تصرف کرکے کسی روح کانام لے دیتے ہیں۔ ۔

## ۲۰- نماز جنازہ میں بیجیلی صف افضل ہے:

سوال کیا گیا کہ نماز جنازہ میں صف آخر کیوں افضل ہے؟ فرمایا کہ دو وجہ معلوم ہوتی ہیں۔ شاید وہی ہوں۔ ایک سے کہ نماز جنازہ نماز تو ہے شیں بلکہ دعاہے ، جو لوگ بیجھے ہیں وہ گویا آگے والوں کو شفیع گردانتے ہیں۔ پس جناکوئی بیجھے ہیں اس کے شفیع زیادہ ہیں۔ اس لئے ان کو فضیلت ہوگ۔ دو سرے جو بیجھے ہیں وہ تشبه بعیاد ۃ الصنم ہے بہ نبعت آگے والوں کے بعید ہیں 'اس لئے فضیلت ہوئی جیاد ۃ الصنم ہے بہ نبعت آگے والوں کے بعید ہیں 'اس لئے فضیلت ہوئی جاتے ہوئی کے جاتے طالب علموں کے سمجھنے کی ہے۔ اصولین نے حسن و بیج کی بحث

## میں اس تشبه کا پھراس کے موثر نہ ہونے کا ذکر کیا ہے۔ ۲۱- مسلمان کی نافر مانی اللہ تعالیٰ کو گوا را نہیں:

سوال کیا گیا کہ اللہ میاں نے مسلمانوں سے سلطنت چھین کر کفار کو کس لئے دے دی۔ حالا نکہ مسلمان کچھ نہ کچھ اصول اسلام کے بابند ہیں۔ بخلاف کفار ککہ وہ ہمہ تن اعداء ہیں اور کسی اصول اسلام کے بہ حیثیت اسلام پابند نہیں۔ فرمایا کہ جو چیز نمایت صاف و شفاف ہو اس پر دھبہ ہونا نمایت ناگوار ہو تا ہے اور جو چیز خود میلی ہو اس پر ناگوار نہیں ہو تا۔ جیسے ٹولی پر چھینٹ لگ جانے سے اتار کر پھینک و سے ہیں اور جو تے ہیں لگ جانے سے کوئی ناگواری نہیں ہوتی۔ ایسے ہی مسلمان دعویٰ محبت کرتے ہیں۔ ان سے ذرائی ہے احتیاطی تاگوار ہوتی ہے بخلاف اعداء دعویٰ محبت کرتے ہیں۔ ان سے ذرائی ہے احتیاطی تاگوار ہوتی ہے بخلاف اعداء کے کہ وہ جب پچھ بھی اصول پر عمل کرلیں تواللہ میاں ان کو دے دیتے ہیں 'اگر چہ وہ اللہ تعالٰ کے دشمن ہی ہیں۔

#### ۲۲- حضور ملتي تاييم كامزاح فرمانا بوجه ضرورت نها:

موال کیا گیا کہ رسول اللہ ماڑی آئے ہاوجود رسول ہونے کے مزاح کیوں فرماتے سے جو خلاف شان رسالت معلوم ہوتا ہے؟ فرمایا کہ آپ ماڑی ہے کامزاح ضرورت کی وجہ سے تھا کہ بوجہ ہیبت حضور ماڑی ہے کہ خداداد تھی طالبین ہے تکلف موال نہ کر سکتے اور اس لئے ان کو فائدہ تامہ نہ ہوسکتا تھا۔ اس لئے حضور ماڑی ہے ہوسکتا تھا۔ اس لئے حضور ماڑی ہے کہ مزاح فرمایا تاکہ ان کو انبساط ہوجائے اور استفادہ سے محروم نہ رہیں اور ایسا مزاح جو سبب ایذا ہو وہ حرام ہے۔ جیسا کہ اس زمانے میں اکثر لوگوں کا معمول ہے۔

## ۲۳- کلام الله یا عمدہ دین کلام کو ریکارڈ کرنا جائز ہے:

فرمایا کہ گرامو فون جو مثل انسان کے باتیں کرتا ہے اگر اس میں گانا بجاتا ہو

تب تو ظاہر ہے کہ اس کاسٹنا ناجائز ہے اور اگر کلام اللہ بھرا ہو تب بھی ایک عارض

کے سبب میں تھم ہے 'کیونکہ کلام اللہ اس میں بطور لہوولعب ہوتا ہے اور بھرنے

والے کی غرض لہوولعب کے طور پر نہ ہوتو جائز ہوجائے گا۔ بھریہ مفقود ہے۔ اکثر

لوگ تو راگ بھرتے ہیں اور کلام اللہ بھی اگر احیانا ہوتا ہے تو لہوولعب ہی کے طور
یر ہوتا ہے۔

#### ٢٢- بغيريره عديث يرهانا جائز نهين

ایک صاحب نے پوچھا کہ اگر کوئی فارغ التحصیل عن الحدیث بلااجازت استاد مشکو ۃ و صحاح سنہ سے حدیث بیان کرے اور ان کتابوں کو بڑھائے معتبرو جائز ہو گایا نہیں؟ اور اصحاب کتب احادیث نحو ابو عبداللہ محمد بن اسمعیل و مسلم بن حجاج وغیرہا رضی اللہ تعالی عنهم کا مجتمع کر کے کتاب بنا دینا حدیثوں کی ان حضرات کی اجازت سمجھی جائے گی یا نہیں؟

فرمایا کہ بے پڑھے حدیث نہ پڑھائے۔ تدوین سے محقوظ کرنا مقصود ہے نہ غیرماہر کو شرح حدیث کرنے کی اجازت۔

## ۲۵- جی- بی فنڈ کی رقم لینا جائز ہے:

موال کیا گیا کہ یہ جو گور نمنٹ ملازمین کی متخواہ میں سے ہرماہ کچھ مبرا کرکے بعد ملازمین ہے۔ اضافہ دیتی ہے جس کو عوام بعد ملازمت سے علیحدہ ہونے کے وہ جمع شدہ اور پچھ اضافہ دیتی ہے جس کو عوام سود کہتے ہیں یہ کیسا ہے؟ فرمایا جائز ہے اور وہ زیادتی بھی لینا جائز ہے۔ کیونکہ سود تو

جب ہو کہ جب کوئی اپنا مملوکہ روپیہ کسی کو دے اور پھراس سے مع زیادتی لے اور یمال ایسانیں کیونکہ جب تک ملازم کی شخواہ اس کے پاس نہیں آئی اور اس کا بخضہ نہیں ہوا ملک میں داخل نہیں ہوا۔ پس جتنا ممینہ پر اس کو ویا گیاوہ تو اس کا مملوکہ ہے اور جو کاٹ لیاوہ اس کا مملوکہ نہیں۔ جب اس کو مطے گااس وقت مملوکہ مملوکہ ہوگا۔ اس لئے جو زیادتی اس پر ہوگی وہ محض تبرع ہوگا۔ ہاں اگر بعد قبضہ ہوجانے ہوگا۔ اس لئے جو زیادتی اس پر ہوگی وہ محض تبرع ہوگا۔ ہاں اگر بعد قبضہ ہوجانے کے پھر جمع کرکے اضافہ لے تو البتہ سود ہوگا۔ چنانچہ لاہور میں اس کی گفتگو ہو رہی تھی 'جب میں نے اس دلیل کو بیان کیاتو سب مان گئے۔



كمپوزنگ: حافظ محمد نعمان حامد الحافظ كمپيوٹر كېوزرز 'جامعه خبرالمدارس ملتان